THE - DREWAY TABARY U2324

Sicretter - Meer Abdul Heyre Traberon Delichi) Minettila Maudvi Abolul Heig

Publisher - Anjunear Torregi usan (Aurengabad), DCC (5 - 1935

Suisjects - Céch Sheyesi - Demanten; Davensen - Toessen Dehalm Meer About Heyes,





میر عبدالحی تاباں دھلوی کے کلام کا مجموعہ



## مر تبة

مولوی عبدالحق صاهب معتمد اعزازی انجمن ترقی اردو اورنگ آباد (دکن)

1900

PRIVACOR SOCIETA

M.A.LIBRARY, A.M.U.
U2326

ML

3

m

يال المستعلمة

میر عبدالتی تابال شاهجهان آباد کے رهنے والے اور دور متحد شاهی کے شعرا میں سے تھے - میر صاحب سے لے کر شیفته تک جس قدر تذکرے اردو شعرا کے لکھے گئے هیں ان سب میں ان کے حسن و جمال کی بے انتہا تعریف لکھی ھے - عین عالم شہاب میں کثرت مے نوشی کے باعث انتقال کیا ــ

ان کی شاگردی کے متعلق مختلف روایتیں هیں۔
لطف اور شیفته اور اُن کی تقلید میں نسانے نے انہیں حصورہ اکا شاگرد لکھا ھے لیکن یہ صحیرے نہیں ھے۔ میر صاحب محمد علی حشمت کا شاگرد بتاتے هیں۔ قاسم نے بھی اسی کو صحیرے مانا ھے اور حاتم کی استادی کو تسلیم نہیں کرتا۔ مصحفی کا قول اس بارے میں زیادہ قرین صحت ھے وہ لکھتے هیں که "اگرچه زبانی شاہ حاتم در ابتدا شاگرد شاہ حاتم است 'اماانچه شہرت دارد و واقعی است اینست که به شاگردی محمد علی حشمت که شاگرد محمد غلی بیگ قبول کشمیریست 'بسیار بسر بردہ ''۔ شاگرد محمد غلی بیگ قبول کشمیریست 'بسیار بسر بردہ ''۔ آزاد نے بھی مصحفی کی تقلید میں ان کے تلمذ کو حاتم آزاد نے بھی مصحفی کی تقلید میں ان کے تلمذ کو حاتم آزاد نے بھی مصحفی کی تقلید میں ان کے تلمذ کو حاتم

کے دیباچے میں اپنے تلامذہ کے جو نام لکھے ھیں ان میں تاباں کا نام بھی شریک ھے۔یہی نہیں بلکہ ان کے مکمل دیوان میں دو شعر ایسے پانے جاتے ھیں جن میں حاتم نے اُن کی استادی کا دعوی کیا ھے۔

فیض صحبت کا تری حاتم عیاں ہے ہدد میں طفل مکتب تھا سو عالم بینج تاباں ہوگیا ریختے کے فن میں ہیں شاگرد حاتم کے بہت پر توجہ دل کی ہے ہر آن تاباں کی طرف تاباں کی طرف تاباں کے دیوان میں بھی دو ایسے شعر موجود ہیں جن میں اپنے استاد کی طرف اشارہ کیا ہے' ان میں ایک شعر کا دوسرا مصرع حاتم کے مصرع سے لرگیا ہے ۔ ایک شعر کا دوسرا مصرع حاتم کے مصرع سے لرگیا ہے ۔ اس سوا دوسرا کوئی ہدد میں استاد نہیں اس سوا دوسرا کوئی ہدد میں استاد نہیں اور ھی رتبہ ہوا ہے تب سے اس کے شعر کا جب سے حاتم نے توجہ کی ہے تاباں کی طرف لیک قامم دیوان میں حس سے اس کے شعر کا حیا ہے دیوان میں حس سے اس کی طرف لیک قامم دیوان میں حس سے اس کی طرف لیک قامم دیوان میں حس سے اس میں مطدعة

لیکن ایک تلبی دیوان میں جس سے اس مطبوعة نسخے کی ترتیب میں مدد لی گئی ہے 'ان دونوں شعررں میں بجائے جاتم کے حشمت لکھا ہے ۔ مگر حشمت کی شاگردی کا ایک قطعی ثبوت تاباں کے دیوان میں ایسا موجود ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا ۔ تاباں نے ایک مثلوی اینے استان اور عمدۃالملک امیر خاں انجام کی

مدے میں لکھی ھے جس میں وہ صاف صاف حشمت کی شاگردی کا اعتراف کرتے ھیں ۔۔۔

نہ اُستاد کی مجھہ کو تاب ثنا کہوں گر تو کب ایسی فکر رسا کمالوں میں جن کے نہیں کچھہ قصور وے سب طفل مکتب ھیں اُن کے حضور کسی کو کہاں اس سے ھے برتری کہ ھے نام اس کا محمد علی تخلص بھی حشمت ھے اس کا بجا تخلص بھی حشمت ھے اس کا بجا

اس سے برہ کر کسی دوسرے ثبوت کی ضرورت نہیں۔
تاباں کا کلام صاف سادہ اور شیریں ھے ' تخیل کی
بلند پروازی نام کو نہیں ' خیالات بھی کچھہ گہرے یا
د قیق نہیں ۔ عشق و محبت کی عام باتیں ھیں لیکن
زبان اور بول چال کا لطف ضرور پایا جاتا ھے ۔ اگرچہ
تاباں دور محمد شاھی کے شاعر ھیں ۔ لیکن قدیم الفاظ
اور محاورے ان کے کلام میں نسبتاً بہت کم ھیں ۔ میر صاحب

نے ان کے کلام کے متعلق بہت سچی رائے دی ھے ۔۔
" ھر چند عرصة سخن او ھمیں در لفظہائے گل
و بلبل تمام است 'اما بسیار برنگیں گفت'۔
دیوان میں علاوہ غزلوں کے کچھة رباعیات 'ایک

مثلث ، به مخمس ، به مسدس ، ایک ترکیب بند ، ایک مستواد ، ایک مشلوی این مستواد ، ایک قصیده مدح بادشاه میس ، ایک مشلوی این استاد اور نواب عمد قالملک کی مدح میس ، چند تضیمنین حافظ اور مظهر جان جان وغیره کی فزلون پر اور آخر میس تاریخی قطعات میس بعض ایست شعرا وغیره کی ونات کی تاریخین بهی هیس جو دوسری جگهه نهین ملتین —

تاباں کی وفات کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہوئی۔
میر صاحب نے ان کے احوال کے ضبن میں ان کی وفات
کا بھی ذکر کیا ہے۔ میر صاحب کے تدکرے کا سنه تالیف
1190 ھے۔ تاباں کے دیوان کے آخر میں جو تاریخی
قطعات ہیں اُن میں سب سے آخری قطعه حشوت کی وفات
پر ھے جو سنه 1191 ہ میں واقع ہوی۔ اس سے یہ قیاس
ہوتا ھے کہ تاباں کا انتقال سنه 1191 اور سنه 1190 ھ

یه نسخه تین قلمی نسخوں سے مرتب کیا گیا ہے۔
ایک نسخه جو سب سے ضخیم اور مکمل ہے ، وہ محترم
پندت برجموهن د تاتریّه ساحب کیفی دهلوی کا عطیه
هے ، د وسرا ری سرچ انستیتوت مدراس یونیورستی کا اور
تیسرا انجمن کا ۔۔

اور نگ آباد دکن عبد الحق ۸ جون سند ۱۹۳۵ع مقتمد انجمن ترقی اردو

## يسم الدلا الرحين الرحيم

## رو لفت الفت

اے مرد خدا ھوتو ﷺ پرستار بتاں گا مذھب میں میرے کفر ھے انکار بتاں کا

لکتی وہ تعجلی شرر سنگ † کے مانند موسی تو اگر دیکھتا دیدار بتاں کا

گردن میں میرے طوق ھے زنار کے مانند ھوں عشق میں از بسکہ گنہ گار بتاں کا

دونو کی تک اک سیر کر انصاف سے اے شیخے کعبے سے تیرے گرم ھے بازار بتال کا دوں †† ساری خدائی کو عوض ان کے ‡ میں ' تاباں ' کوئی مجھ سا بتادے تو ﴿ خریدار بتال کا

نهیں کوئی دوست اپنا یار اپنا مهرباں اپنا سناؤں کس کو غم اپنا الم اپنا فغاں اپنا

<sup>\* (</sup> $_{0}$ ) ھے تر گر فٹا ر  $_{+}$  ( $_{0}$ ) طور  $_{+}$  ( $_{0}$ ) جر  $_{+}$  ( $_{0}$ ) اس کے اے  $_{+}$  ( $_{0}$ ) جر

انه طاقت ہے اشارے کی نه کہنے کی نه سننے کی کہوں کیا میں سنوں کیا میں بتاؤں کیا بیاں اپنا

نپت رکنا ہے جی میرا خفاھوں ناک میں دم ہے نہ گھربھاتا ہے نے صحرا کہاں کیجے مکاں اینا

ھوا ھوں گم میں لشکر میں پریرویاں کے ھی ظالم کہاں قھوندوں کسے پوچھوں نہیں پایا نشاں اپنا أ

> ا بہت چاھا کہ آوے یاریا اس دل کو صبر آوے اندیار آیا ندصبر آیا دیا میں جی نداں اپنا

مجھے آتا ہے رونا ایسی تنہائی پداے تاباں کی کہ اے تاباں کی کہ اینا نہ دل اینا نہ تن اینا نہ جاں اینا

-- \* ---

کمنی دن هو گئے یارب نهیں دیکھا هے یار اپنا هوا معلوم یوں شاید کیا کم أن نے پیار اپنا هوا بهی عشق کی لگنے نه دیتا میں أسے هرگز اگر اس دل په هوتا ها ے کمچهه بهی اختیار اپنا

یہ دونو لازم و ملزوم هیں گویا که آپس میں اس نے دوزگار اپنا کبھو هوتے سنا نے روزگار اپنا

<sup>&</sup>quot;(ن) قفس میں بند هیں بے بال و پر هیں سخت ہے بس هیں -(ن) † نا کلشن دیکت سکتے هیں نام اُرکر آشیای اینا -

هوا هوں خاک اُس کے غم میں تو بھی سینہ صافی سے نہار اپنا نہیں کھوتا ہے وہ آئینہ رو دل سے غبار اپنا

یه شعله سا تمهارا رنگ کچهه زورهی جهمکتا هے جلا کیونکرنه دوں میں خرمن صبر و قرار اپنا

سر فتر اک تها اُس کو نه تها لیکن نصیبوں میں \* تو پتا چهور کر جاتا رها ظالم شکار اینا

تجهد لازم هے هونا مهرباں تاباں په اے ظالم که هے بیتاب اپنا عاشق اپنا بے قرار اپنا

-- \* --

نکیلا † میرا باغ میں کل گیا تھا اُسے دیکھم کانتوں پہ کل لوتتا تھا

مجھے لے کے ظالم سے دل نے ملایا بغل میں یہ \*دشمن کہاں کا دھرا † تھا

نه رهنے دیا هاہے یہاں باغباں نے چمن میں نہایت صرا دل لگا تھا

فغاں نے میرا منہت پھر آکر کھلایا ابھی روتے روتے میں چپکا رھا تھا

لیا چاه سے کھینچ یوسف کو اپنے میرا ﷺ عشق 'تاباں' قیامت رسا تھا

<sup>\*</sup> (ن) نصیب اً س کے +(ن) رنگیلا +(ن) هی ++(ن) کهر- ا+(ن) ترا+(ن) ترا

میری لوح تربت په یارو کهدانا که اُس سنگ دُل سے نه کوئی دل لگانا

خزاں تک تو رھئے دے صیاد ھم کو / کہاں آشیانا /

ھوا جا کے ظالم کے قابہ میں پے بس کہا ھاے اِس دال نے میرا نہ مانا

جو کیچهه میں کہوں تم کو واسو ختگی سے « میری بات خاطر میں هرگز نه لانا

> تیرے غم سے † نسیاں ھے یہاں تک که محکو ادھر بات کہنا ادھر بھول جانا

زبس تیرے مراگاں سے ھے محکو الفت جہاں دیکھلا خار وہاں لوٹ جانا

نه کهر هاتهه سے اپنے 'تاباں' کو هرگز †† که پهر اُس سا ﷺ مشکل هے کوئی هاتهه آنا

--- 3/2 -----

رھتا ھے خاک و خوں میں سدا لوتنا ھوا میرے غریب # دل کو الہی یہ کیا ھوا

میں اپنے دل کو غلمچا تصویر کی طرح یارب کبھو خوشی سے نه دیکھا کھلا هوا

\*(u) وا سر خصا پنی †(u) میں †(u) نام دے هاتها اپنے سے †(u) ویسا \*(u)مجهانا توال کے †(u)

20000000

ناصم عبث نصیحت بیهوده تو نه کر انست مسکن نهین که چهوت سکے دل لگا هوا

تو دیکهه مجکو نوع میں مت کوه که تیرے \* یار مجهه سے بهت هیں ایک نه هوا تو کیا هوا

ھم ہے کسی پہ اپنی نہ روئیں تو کیا کریں دل دل سا رفیق ھاے ھمارا جدا ھوا مردم کررں میں کیوں نہ گریباں کو اپنے چاک آتا ھے یاد یار کا جاما چسا ھوا

کمچهه دیکهتے هی تجکو ترین لگا یه دل اچها تها رات کر تو اسے آج کیا هوا

تاباں کے دیکھنے سے برا مانتے تھے تم کھودی بہار خط نے تمهاری بھلا ھوا

کسی بات کا میں نہ شکوہ کروں گا تیرے جی میں آوے سو مجکو کہنے جا

زبانی هی قاصد تو اس سے یه کہیو که خط آگیا هم کو خط بهی نه بهیجا

ابھی دوب جاتا ہے + گندد فلک کا تو اے اشک چشدوں ‡ سے اکدم + بہے جا

<sup>\*(</sup>س) مارے †(س) نام جب تک که درجے یه ‡(س) آنکهوں ‡†(س) تب تک

اگر یار میرا کہاتا ہے اے دال تو ظالم کے کوچے میں مجکو نه لے جا

ترپتا ھے بسل نیرا تشنگی سے تو دے جا تو ڈک آب شمشیر پھر اُس کو دے جا

کداتا هے جس رقت تو اپنا گهورا دهرکتا هے گار زمیں کا کلیجا

اُرَاوے دیا خاک میری اگر تو تو کوچے میں اُس ہے وفا ھی کے \* لیجا

بھلے اور برے کی پریرو کو 'تاباں' + ولا مانے نه مانے تو اُس کو کہنے جا

کیا کہوں میں ماجرا اینے دل بیتاب کا آب جس کو دیکھہ کر زھرا ھوا سیاب کا

آئینہ میں دیکھہ اپنی زلف اور معلوم کر پوچھہ مت احوال میرے دل کے پیچے وتاب کا

جب سے دیکھی ہے تیرے رخ کی جھلک اے شعلتہ رو رنگ تب سے زرد ہے خورشید عالمتاب کا

پیچ میں آ زلف کے کوئی سروقد نہیں بچا خشک کردینا شجر کا کام ھے لبلاب کا

خنجر مڑگاں کا مارا کوئی جیتا ھی نہیں کیا جیے مذہبوح 'تابان' دشنۂ قصاب کا

<sup>.</sup> The state would be \$170 and the state of t

<sup>\*(</sup>ن) کے نا أون بهلی اور بری سب پريرو سے تابان

آشنا هو چی هوں میں سب کا جس کو دیکھا سو اپنے مطلب کا

شیخے کیا کیا تو پاوے کیفیت کی ا یار ہو گر ہمارے مشرب کا

> آ کبهو تو میری طرف کافر میں ترستا هوں دیکهه تو کب کا

ھیں بہت جامه زیب پر ھم نے کوئی دیکھا نہیں تری چھپ کا

> اے طبیبو سواہے وصل کہو کچھ بھی درماں ہے عشق کی تب کا

جب سے آیا عدم سے هستی سیں آه روتا هی میں رها تب کا

> بلبلو کیا کروگے اب چھت کر گلستاں تو اُجر چکا کب کا

میرے روز سیه کو ولا جانے دکھ پرے جس په هجر کی شب کا

هم تو ' تاباں' هو ے هيں لا مذهب منحميلا + ديكهه سب كے مذهب كا

-- \* ---

یهاں پلک بھی نه هم سکیں چهپکا ایسا قاصد تو جا نیو لپکا

غم میں ساقی کے اشک کا میرے ھے لگا مینہ کی طرح تپکا

> ر آرزو هی رهی په دانهٔ تا ک قطرة مے كبهو نه هو تبيكا

دیکھہ اس ماہر و کو اے 'تایاں' کیا تو چیتے کی طرح سے لپکا

--- \*

جدائی سے تری کیا جانگے کیسا الم هو کا پته اتنا جانتا هو س میس که جینا بهی ستم هو گا

میں حیراں ھوں کرےگا عندر کیا اس وقت اے ظالم كه جب ميرا نشان آة محصر كو علم هوگا

> همارے میکدے میں هیں جو کچهه کیفیتیں ظاهر کب اِس خوبی سے اے زا هد تیرا بیت حرم هو گا

جلادوں ریش قاضی بوجهه ریش محتسب کو میں کو ئی محصه سابهی رند و کیفی و بد مست کم هوگا

> تجهے جلدی ہے کیا اے شمع پروانے کے مرنے کی کوئی دم کے تئیں آپ ھی یہ بیچارہ عدام ھو تا

بہے گامیرے اور یعقوب کے شبہت قیامت کو که میرا بیرهن بهی دیدهٔ گریاں سے نم هو گا

> نه هو إن زاهدوں كى ضدسے بيت الله كا حاجى عرب سے لے کے تو بدنام 'تاباں 'تا عجم هو گا

رکھنا تھا ایک جی سو ترے غم میں جا چکا آخر تو مجکو خاک میں طالم ملا چکا

کچھ فائدہ نہیں ہے نصیحت کا اب تربی ناصع حیا میں عشق میں اپنی اُڑا چکا

کا کیاں کے طب

کاکل کی طرح کیوں نہ بریشاں مجھے کر ہے تو جانتا ھے دام میں میرے یہ آچکا

کس منهم سے بولنے هو مخطط هو مجهم سے اب جب جب تک تها حسن ناز تمهارے اُتها چکا

کرتے ہو میرے عشق کا یارو عبث علاج میں مجبه سے یہ آزار جا چکا

خاطر میں میری ایک بھی آیا نہ اُس کا جور سو آفتوں کو چرخ مرے سر پہ لا چکا

بیتا بیوں کا عشق کی کرتا ھے کیوں گلا تاباں اگریہ دل ھے تو آرام پاچکا

一 ※ —

جفا سے ایڈی پشیماں نه هو هوا سو هوا تری بلا سے صربے جی په جو هوا سوهوا

سبب جو میری شهادت کایار سے پوچها کہا که اب تو اسے گار دو هوا شو هوا

میاد اسن کے میرا قتل اور کوئی بھر کے \*
نه اشتہار دو چپکے رهو هوا سو هوا

<sup>\* (</sup>ن) بھر کے آہ۔

یہ درد عشق مرا جی ھی لے کے چھوریگا ھزار کوئی دوائیں کرو ھوا سوھوا

> همارے دل کی حقیقت کو پوچھتے هوکیا تنهارے هاتهه سے اے دلبرو هوا سو هوا

بھلے برے کی تربے عشق میں اُڑادی شرم همارے حق میں کوئی کچھة کہو هوا سو هوا

// نعیائی خاک بھی تاباں کی هم نے پھر \* طالم رہے وہ ایک دیم هی تربے رو برو هوا سو هوا

خوباں سے اگر مجکو سرو کارنہ هوتا تو دل کو مرے ها ہے کچھة آزارنه هوتا

دل بستگی زلف اگر دل کو نه هوتی تو دام بلا میں یه گرفتار نه هوتا

> مژگل نه تری کهینچتیں گر دلکو هراک کے ۔ - تو کوئی تری چشم کا بیمار نه هوتا

یوسف کی کبهو گرمی بازار نه هوتی گر اُس کا زلیضا سا خریدار نه هوتا

> غم سایٹ طوبی کا مرے دل سے ندجاتا گر مجمو ترا سایٹ دیوار نه هوتا

تاریک هی رهتا یه مرا کلبهٔ احزان گر یار مرا شمع شب تار نه هوتا

<sup>\* (</sup>ن) اے۔

'تاباں' نے تمنا میں تری جی کو دیا ھا ہے \* گر رحم تو کرتا تو گنہه گار نہ ھوتا

-- \* --

کہاں تک سه سکے هر روز اُتهم کر کوئی غم کهانا النہی هے مرے نودیک بہتر اس سے مرجانا

میں باتیں عشق کی کسطرے سے ناصمے کو سمجھاؤں کہ جو احمق ہو' ہے ہے فائدہ کچھہ اس کو سمجھانا

ھمیشت فیر کے جاتے ہو اپنے شوق سے ہر دام بلاتے هیس اگر هم تم کو تو یہاں ناز سے آنا

ارے ناصح میں کہتا ہوں کہ مت دے پند تو مجکو کے اور نہ سوجہتا ہے آبرو کا تیری اب جانا

جو ھو وے تند خو معشرق اور دانا کہاتا ھو جو دل چاھے سواُس سے کرکے پھرنادان ھوجانا

یہ زنجیریں بھی ساری ترز اور زنداں بھی چھورے گا فدا حافظ ہے اب کی ہے طرح بپھرا ہے دیوانا۔

همیشه کهینچها هے یه تمهاری زلف و کا کل کو تمهارے سر چوها هے بے طرح کچهه آن کرشانا

ھمیشہ دیکھتا تھا اس کو چھپ کر چوری چوری سے الہی کیا کروں میں آج تو اُن نے بھی پہچانا

خدا دیوے اگر قدرت مجھے توضد سے زاھد کی جہاں تک مسجدیں ھیں میں بناؤں تور بتخانا

<sup>\* (</sup> س) هے -

تو پہلے سیکھہ لے 'تاباں ' سے شغل کبک بازی کو کوئی یوں بوالہوس آتا ہے ممرویاں کا پر چانا

سر پہ صربے سایت کیا گر اے ھماتوکیا ھوا یا کھائے میرے استخصواں بعد از فناتوکیا ھوا

> ظالم وفا میری میں کچھھ ھرگز کسی ھونے کی نھیں تونے اگر صحھھ پر کٹے جور و جفا تو کیا ھوا

جیتا ہے جب تک تب تئیں شور جنوں مجنوں میں ہے صحرا سے زنداں میں اُسے لاکر رکھا تو کیا ہوا

مرنے سے بھی \* مسکن نہیں جو وصل ھورے یار کا فرھاد نے سرپھو<del>ر</del> کر جی کو دیا تو کیا ھوا

جینے کی غافل حرص کیا آخر ملیکا جاک میں گر چار دن اس دھر کی کھائی ھوا تو کیا ھوا

1.1

کوئی میں تو اُس کے وصل کی امید سے مایوس نہیں وہ شوخ رہتا ہے اگر مجھہ سے جدا تو کیا ہوا

دنیا کے نیک اور بد سے کچہ 'تاباں 'نہیں ھے غم مجھے گریوں ھوا تو کیا ھوا اور ووں ھوا تو کیا ھوا

\_\_ # <del>\_\_</del>

دل درد اور الم میس گرفتار هی بهلا یه بے نصیب عشق کا بیمار هی بهلا

<sup>( \* )</sup> ن مر گئے پہ بھی -

ھر گلبدن کے عشق میں دینا نے مجھ کو رنبج پہلو میں ایسے دل کی جگت خار ھی بہلا

زاهد ترا تو دین سراسر فریب هے رشتے سے تیرے سبحہ کے زنار هی بهلا

ھوتے ھیں مفت جان کے دشنی یہ خوبرو اقرار سے اِس عشق کے انکار ھی بھلا

منظور نہیں ہے رحم اگر میرے حال پر طالم لگا تو کھینچ کے تروار ھی بھلا

راحت تو وصل میں بھی میسر نہیں ھمیں همیں همیں همیں همیں مارے هجر کا آزار هی بهلا

تاباں کو سن کے خاک بسر یار نے کہا سودائی اس طرح کا سدا خوار ھی بھلا

---- \* ----

صبح آغوش میں تھا مہر درخشاں میرا اِس سبب خانهٔ دل آج هے تاباں میرا

سر و تعظیم کرے پھول کریں جھک کے سلام جانے گلشن میں اگر سرو خراماں میرا

> فیر کے ساتھہ جو دیکھا ھے اُسے بال کھلے اِس سبب دل ھے نبت آج پریشاں میرا

میں ھوں فرھا د سا مجنوں متجھے کیا شہر سے کام میں سلامت رھوں ' اور کولا بیاباں میرا

اِس هوا میں نہیں وہ یار پیوں کیونکہ شراب جی کوهاتا هے نپت آج یہ باراں میرا

اشک کلگوں جو گرے بسکہ مری انکھیوں سے هوگیا دامن گلچیں یہ گریباں میرا گرم هے عشق کا بازار اُسی سے اب تو حق تعالی کرے جھتا رہے 'تاباں' میرا

## - \* --

سجا هے خوب کیا پهیتا اهاهاها! اهاهاها که بل جاتا هے جی میرا اهاهاها! اهاهاها

تیرامنه چاندنی میں ماهرو' دیکها تها میں اک شب نظر آیا تها کیا جهمک اها ها ها! اها ها ها

لتا کو عشق میں گھو باراے میرے میاں تیرے ھوا ھوں خلق میں رسوا اھاھا ! اھاھاھا گلابی ھاتھہ میں ہے اور بغل میں یار ھے \*میرے گلابی ھاتھہ میں ھے بیدا اھا ھا ا اھاھا ھا ا

ولا بحجه وا يار جن كو قهوند تا تها شهر ميس يارو سو ميرے ها ته تاب آيا اها ها ها اها ها ها

ترے کوچہ میں عاشق هوکے بسمل هاتهہ سے تیرے
ترینا اور کہنا تھا اهاها ا اهاها ها ها

اگر عالم میں آئی عید تو آنے دو اے یارو همارے گهر میں یار آیا اهاهاها! اهاهاها

<sup>\* (</sup> ن ) نازنين -

چمک تو آئینه اور مهرو مه میں هے ولے دالبر ترا بهی هے عجب مکهرًا اهاهاها! اهاهاها

هوا آزاد دنیا سے اهو هو هو! اهو هو هو علائق سے میں اب چهوتا اها ها ها! اها ها ها

پہپہولے پانو میں ھیں اور خار دشت ھیں یارو اکیلا میں ھوں اور صحرا اھا ھاھا! اھاھاھا۔ 🖖

چسی هے کہنیوں سے آستیں چولی بھی مسکی هے هے تسیه لت یتا یهیتا اها ها ها ! اها ها ها

تمهاری زلف کا عالم تو سودائی هے اے پیارے هوا اب منجهة کو بهی سودا اهاهاها! اهاهاها

می و معشوق هے اور مینه کا یارو لگا هے زور هی جهدی اها ها ها! اها ها ها

یہ تہا ویران متجنوں بن قدم سے مجهه دوانے کے هوا آباد یهر صحرا اها ها اا اها ها ها

نه زلفیس هیس نه هیس کاکل نه \* خطه اور نه پتے هیس تیرا کیا داف شے چہرا اها ها ها! اها ها ها

کها میں راست 'تابان' دیکهه اُس خوش قد ظالم کو ا اهاهاها! اهاهاها! اهاهاها! اهاهاها

--- \* ---

<sup>\* (</sup>ن) نعدط و خال هين هرگز -

اگر یتھروں سے تکوے ہوکے اُر جاوے بدن میرا نه چهو تے تو بھی لر کو محجهم سے یه دیواں پی میرا

دیا ہے جی میں اینا دیکھہ کر سیرنجس کے جامے کی آسی کا لے کے دامن کیمجیو یارو کفن میرا

> خجالت سے سر ایلا تب سے رکھا ھے گریباں میں چمن میں جب سے دیکھا چاک کل نے پیرہر، میرا

مجهے جو دیکھتا هے اب نهیں پهچانتا هرگز ضعیفی سے هوا هے اس قدر لاغر بدن میرا

مجهے پروانہیں اے ابر رحمت کھیم تیری هرگز کہ رھتا ھے سدا سر سیز گریے سے جس میرا

کروں گر آلا اتش ناک غم سے شمعرویوں کے بھوک اُتھے طرح شعلے کے هر مرے بدن میرا

> مجهے آتا ہے روناایسی \*غربت پرکة اے تاباں هوا هوں عشق میں بے خانماں چھوتا وطن میرا

كوتى دوسرا مجهد سا نادان نه عوكا کہ دل دے تجھے پہر پشیماں نہ ھوگا

میں اب جائے مجنوں کے هوں بعد میرے پهر آباد هر گز بيابان نه هو *گا* 

> ستمكر كو كيا حال اينا سناؤن مرا درد وغم ۱ اس سے پنہاں نہ ھوگا

<sup>\* (</sup> ن ) اپنی تنهائی یه - † ( ن ) ه رد دن

جفا جو کرے گا سو یہ دل سہے گا کبھو تیرے ھاتھوں سے نالاں نہ ھوگا

اگر چھور دیے گا تو ھم کو قفس سے تو صیاد کیا تیرا احساں نه هوگا

ترے خط کے آئے سے اے سرو قامت سب آزاد هونگے په تابال نه هوگا

-- \* ---

جدا تجهه سے صلم گرعاشق رنجور هو جاتا خدا جانے تو کیا حال دل مهجور هو جاتا

نه ان جلاد نے تن سے کیا سر کو جدا میرے میں خوش هوتا اگر یه بارگردن دورهو جاتا

لگا تھاشیشٹ دل جا کے میرا مست کے ھاتھوں اگر تک چھور تا اس کو تو چکنا چور ھو جا تا

ملیحان عرب اے سانورے گر دیکھتے تجھے کو ملاحت اور نمک کا تیرے اُن میں شور هو جاتا

نه هوتا دل مرا محتاج صهدا کا تری ساقی معدور هو جاتا

گریداں کے عوض گر چاک کرتا اسے سیلے کو ۔ تو عالم میں مرا دیوانہ پی مشہور هو جاتا نه آتا چاہ سے هو مهرباں ولا یوسف ثانی اللہ اللہ تو جوں یعقوب روروغم سے 'تاباں 'کورهو جاتا

\* ----

کون سا عاشق ترے کوچے میں گریاں ھوگیا اشک خونیں سے بتا کس کے گلستاں ھوگیا

کیوں کیا میں نے گریہاں چاک اس کے غم میں ھائے دانے سینہ کا مرے سب میں نبایاں ھوگیا

کیا بری ساعت تهی جو صیاد آیا باغ میں ایک دم میں آشیاں بلبل کا ویراں هو گیا

بات کہتے ہے ستوں میں کو هکن نے جی دیا کام تو مشکل تھا لیکن اس کو آساں ہوگیا

کس هوس سے بلبلیں جاتی تھیں گلشن کو چلی رالا میں صیاد اُن کا دشمن جاں هوگیا

صبیح کو آیا همارے برسیس ولا خورشید رو خانه دل دیکهه اس کے سنهه کو تاباں هوگیا

21/2

جو هوگا رند مشرب اس کو قر سے کام کیا هوگا۔ اگر قاضی بھی اس پر بھیجددے اعلام کیا هوگا

بتاں کے عشق میں کافر ہوا ہوں چھو 5 کر حتی کو ضد ا جانے مرے اس کام کا انتجام کیا ہوگا

کسی کیا ہے کی ہو جاوے گی میخانہ میں اے ساقی اگر ہم کو پلا دے گا کنہی اک جام کیا ہوگا

تومیرے جی کی حسرت کا تلا ایک ھی تیغ میں قاتل اگر ۱ و چھی لگا وے گا تو میرا کام کیا ھوگا

میں سارے شہر میں رسوا ھوا خوباں سے مل مل کو زیادہ مجھے سے اے تاباں کوئی بدنام کیا ھوگا

---- # ----

میں ھوکے تیرے غم سے ناشاد بہت رویا راتوں کے تئیں کرکے فریاد بہت رویا

حسرت میں دیا جی کو مصنت کی نه هوی راهت میں حال ترا سی کر فرهاد بهت رویا

گلشن سے وہ جوں لایا بلبل نے دیا جی کو قسمت کے اُپر اپنی صیاد بہت رویا

نشتر تو لگاتا تها پر خوں نه نکلتا تها کر قصد مری آخر قصاد بهت رویا

کر قتل مجھے اُن نے عالم میں بہت تھوندھا جب مجھ سا نه کوی پایا جلاد بہت رویا

جب یار مرا بگرا خط آئے سے اے تاہاں تب حسن کو میں اس کے کریاد بہت رویا

--- \* ---

روا ھے یار کے تئیں نعش یار پر رونا کھبو تو' تو بھی ھمارے سزار پر رونا نه کل رہے تھے چس میں نه شور بلدل تھا کے آیا بہاریو رونا خواں کو دیکھہ کے آیا بہاریو رونا

عجب نصیب هیں ان کے جنہیں میسر ہے سر ایٹا رکھت کے سدا یائے یار پر رہا

میں ایپ دکھہ کو کہا سلگدل سے تو بھی ھائے نہ آیا اس کو صرے حال زاریر رونا

بتاں کی سنگدلی دیکھہ کر خرش آتا ھے اکیلے بیتھہ کے تاباں بہار پر رونا

-- \* ---

بیجا نہیں همارا یه داه \* مار رونا تک کارهنا هے یارودل کا بضار ﴿ رونا

ظالم کے هجر میں هیں دو عیش مجمو خاصل اس کی گلی میں جانا اور زار زار رونا

جب اور کوئی گلرو ، ھنس ھنس کے مجھھ سے بولے سر ھاتھہ رکھہ کے تب تو اے میرے یار رونا

رخسار وزلف بن ه اس گلبدن کے مجمو مانند شمع و شینم لیل و نها ر رونا

دیتانہیں ہے ساتی اس ابر میں پیالا آتا ہے مجمو تاباں بے اختیار رونا

--- \* ---

فرهاد سا کوئی عاشق اور قیس سا دیوانا پيدا نه هوا دهوندها يه كرهيه ويرانا

دن رات میں رھتا ھوں خوباں کے تصور میں ھے شیشة دل میرا گویا که پری خانا

> ایسے کے تگیں کوئی سر پر بھی چوھاتا ھے ۔ كهينجي ه ترى زلفيس كيا شوئم هيه شانا

جب شمع کی لیتا ہے گُلگیر زباں منہ میں مرجاہے ھے غیرت سے تب جل کے یہ پروانا

یهاں جام هے گردش میں مانند فلک ' تاباں ' ھے دور قیامت تک آباد یہ میخانا 📆 📆

> تعلق سے جہاں کے جو کوئی آزاد ہو بیتھا۔ وہ آب زندگی سے اپنے بیشک ھاتھہ دھو بیتھا

كلى ميں ايني روتا ديكهة مجهكووة \* لكا كهنے که کچهه حاصل نهیس هو نے کا \* ساری عمر روبیتها

> همارا وہ بت کافر نظر آیا جسے یارو

زمیں بھی تیری ظا ام عاشتوں کے جی کی دشمن ھے ھواوہ خاک سے یکساں تیرے کو چے میں جو بیتھا

جو حتی سعی تھا اپنی طرنب سے کرچکا 'تاباں ' میں اب هر طرح اُس کے وصل سے مایوس هو بیتها

<sup>† (</sup> س ) هوے گا – \* ( س ) پة –

بهروسا کچهه نهیں اس زندگی کا

بتاں ھیں سخت ھی یے رحم أن سے لگے یارب نه ھرگز دل کسی كا

لیا تھا دوستی سے جن نے دل ھا ہے وہ ان ہاے وہ ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان

نہیں اک استعم بیٹا بی سے فرصت الہی دل لگا تھا کس گھوی کا

> تمہارے لال کی سرخی کے آگے لگے یا توت کا بھی رنگ پھیکا

مجھے ترسا کے اُس کافر نے مارا نتیجہ کیا یہی تھا عاشقی کا

تعسم دیکھہ اُس فنجہ دھن کا جگر تکوے ھوا ھے ھر کلی کا

نه مانے جو کوئی حشمت کو 'تاباں' ولا دشمن ہے محمد اور علی کا

---- \* ----

یار ایسے شوخ کا هونا نه تها تضم دل میں درد کا بونا نه تها

کیا کروں اب کچھ نہیں ہوتا علاج مل کو اپنے ہاتھ سے کھونا نہ تھا

مجهکو اینے اشک کے پانی بغیر نامهٔ اعمال کو دھونا نه تها

تیر مڑگاں سے مشبک ھوگیا دل کو اُن کے روبرو ھونا نہ تھا

عشق ظاهر اب مرا 'تابان ' هوا مجهکو یون بیتاب هو رونا نه تها

----

ایسا نہیں طبیب کوئی اس دیار کا چنکا کرے جو زخم کسی دل فکار کا

باد سموم لگتی ہے مجھکو نسیم صبح تجھک تنجھک ہے ۔ ا

جاری ہے اس قدر کہ بہا دے کسی طرف دشمن ہوا ہے اشک ہمارے غبار \* کا

ه سوزعشق یهان تئین مجهه مین که بعدمرگ پررانه مرغ روح هو شمع مزار کا

پتھر سے کیا عجب ھے جو نکلے شرر بھی سبز ایسا ھی اب کے جوش ھوا ھے بہار کا

> اکثر جو اس زمین کو هوتا هے زلزله شاید گرا هے جسم کسی بیقرار کا

<sup>\* (</sup> ن ) مزار -

کس کس طرح سے دل میں گزرتی ھیں حسرتیں

ھے رصل سے زیادہ من انتظار کا

'تابان 'فلک نه جان تو اس تيره روز \* کو

اگنبد هے میرے دود دل داغدار کا

خیال مجهم فتیری کا اب تلک تو نه تها پر اب کروں کا مقرر که تو هوا هے جدا

یہ وہ فلک ھے کہ برباد دے کا دم میں حیاب اسی امید په خینے کو تو نه کر بریا † تمهارے عشق میں ھوں 'ھر طرف خراب و ذلیل حیا و شرم گئی ' ھر طرف ھوا رسوا

کیا ہے سرمیں تری راہ عشق کویہاں تک که چو میں میرے قدم قیس و کوهکی بھی آ

گیا ھوں دونوں جہاں کے میں کام سے 'تاباں ' نم کام دیں سے نم دنیا کی کچھم مجھے پروا

--- 非 ---

جہاں سے قطع ہوے نام بے وفائی کا خدا کسی کونه دکھلاتے دن جدائی کا

مجه ضرور هے پاس ادب گلی کا تری سبب نه پوچهه تو میری برهنه پائی کا

<sup>\* (</sup> ن ) بدخت –

<sup>† (</sup>ن) یلا چرخ دیوے کا برباد دم میں مثل میاب کے دیوے کو تو نلا کر بریا

می حرم کو چهور رهوں کیوں نه میکد ہے میں شیخ که یهاں هر ایک کو هے مرتبه خدائی کا

میں تیرے راز سے محصر م هوں خوب اے زاهد تو میرے آگے نه لے نام پارسائی کا

کسی سے کو یے مروت نہ اس زمانے میں کہ اب برا ھی نتیجہ ھے یہاں بھلائی کا محرالا

گلی میں یا رکے میں پاوں رکھھ سکوں کیونکر میں گلی میں یا وہ کے میں ہائی کا کہ وہاں تو حکم نہیں مجھکو جاہمہ سائی کا

ھے اس طرح کا مرا شوخ چنچل اے 'تاباں' که جس سے برق کرے کسب اچپلائی کا

was the man

قفس میں گل کو جی تر سے همارا کرو اے همصفیرو تم نظارا

سبب کیا ہے کہ تم روقھے ہو ہم سے بتاو کیا کیا ہم نے تسهارا

ارے صیاد هم کو چهور دے تو قفس میں جی نہیں لگتا همارا

ھوا ھے عاشقاں سے کس طرح نرم ترا دال سخت ھے جوں سنگ خارا

تو رویا اس قدر 'تابان ' که آخر هوا سب راز تیرا آشکارا

commer of the states

ھمیشہ رات کو غیروں کے \* رھنا پھر آکر صبمے کے تگیں ھم سے کہنا

جو یار آیا تو میں دونکا رکھائی تم اے انکھیوں میری مت پھوت بہنا

اگر شور دو عالم کم هو لیکن قغاں سے چپکے اے دل تو نه رهنا

مرے بانکے کے زخم تیفے کے تئیں نہیں رستم دلوں کا کام سہنا

ھیہات اپنی جان سے یوں ھاتھہ دھوچی

بانی هو بهه گیا مرا نور نظر بهی سب یها س تک تو تیرے هجر میں ظالم میں روچکا

مجهم میں تمها رہے عشق نے چهورا تو کچهم نه تها رکهتا تها ایک صدر سو اب ره بهی کهو چکا

کانٹوں پہ کس طرح نہ پھروں آب میں لو تنتا پھولوں کی سیج پر تو ترے ساتھہ سو چکا تاباں 'تو رشتہ غم و اندوہ تو  $\frac{1}{1}$  اب

تار نگه میں اشک کے موتی پر ر چکا

<sup>.,.</sup> 

جسے لذت سے درد وغم کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ رود وغم کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کہا ا

کہا لاتقنطوا قرآں میں حق نے آپ اے واعظ قرآل نہیں هوتا قرا تا ھے همیں اور آپ تو قائل نہیں هوتا

زبس حاصل هوئی هے اب همیں لذت خموشی کی کسی سے بات کہنے کو همارا دل نہیں هوتا

جو خون عاشقاں سے روز کئی دریا بہاتا ھے ھمارا آشنا افسوس وہ قاتل نہیں ھوتا

تمهارے جور کا 'تاباں 'نہیں کرتا کہیں شکوہ ہے۔ یہ باتیں دل میں رکھتا ہے کبھو بیدل نہیں ہوتا

- % ----

د شمن هوں کیوں نہ شیخ فضیلت مآب کا یے ربط سب کلام ھے اُس کی کتاب کا

خالی کبھو نہ ھو ڈیگا دل عشق سے مرا شیشہ بھرا ھوا ھے یہ اور ھی شراب کا

آفت جو کچهه هوی سوهوی مجهه په عشق میں نقصان کیا هوا دل خانه خراب کا

قاصد کو میرہے حکم کیا اُن نے قتل کا حاصل ہوا سوال یہ تیرے جواب کا

'تاباں' فلک سے کیونکہ بھرے ساغر مراد رھتا ھے واژگوں یہ پیالہ حباب کا غندچے لہو سے تر نظر آتے ھیں تہت بہ تہت اس رشک کل کو دیکھه گلستاں کو کیا ھوا

یا قوت لب ترا هوا کیوں خط سے جرم وار ظالم یہ رشک لعل بد خشاں کو کیا شوا

اُس جامه زیب فندچه دهن کو چنن میں دیکهه حیران هوں که گل کے گریباں کو کیا هوا

آئے سے تیرے خطکے یہ کیوں <u>ہے</u> گرفتہ دل بھلا کہ تیری زلف پریشاں کو کیا ہوا

کیوں گرد باد سے یہ اُراتا ہے سر پہ خاک موں میں تو جائے قیس بیاباں کو کیا ہوا

روتے هی تيرے غم ميں گذر گئی هے اُس کی عمر پرچها کجهو نه تو نے که 'تاباں' کو کیا هوا

marke off proces

ھر چند آس صنم کے لیے ھم نے کی دعا ھوتی نہیں تبول ھماری کبھی دعا

یارب یه میری خاک کرے پائمال وہ لوح مزار پر بھی لکھوں کا یہی دعا

پهنچے سلام شوق مرا کیونکت اُس تلک جس تک کمهی پهنچتی نهیس ش مری دعا

٠,

خالق نے خلق جس کر سرایا کیا ہے خُلق جن نے دی دعا

قد حلقهٔ کمان اسی حسرت مین هوگیا تیر هدف کبهی نه هماری هوی دعا

ھو کیا کشود کار که ھوتی نہیں کبھو منتا ہے۔ منتاج قفل باب اجابت تربی دعا ہے۔

'تاہاں' نہیں فے مجھۃ سا کوئی خوش نصیب آج جس سے ملا جہاں میں مجھے اُن نے دی دعا

\*\*\*

ایسا ھی مرے اشک کا گر زور \* رھے گا تو شدع صفت جسم بھی پانی ھو بھے گا

† طالم ترے چہرے سے نمودار تو خط هو دیکھیں کہ ترا طالم کوئی کیونکہ سہے گا

جز ترک محببت که میں نا چار هوں اس میں مانوں گا میں سب محبه سے تو ناصع جو کہتے گا

میں خواب میں دیکھا شے اسے مہددی لگائے گا کیا جانئے کس کس کالہو آج بہے گا

> اخگر کو چھپا راکھہ میں میں دیکھہ کے سمجھا۔ 'تاہاں' تو تہ خاک بھی جلتا ھی رہے گا

<sup>\* (</sup>ن) جرش - أ (ن) ظالم دري جهرے ية نمودار هے ية خما - \$ (ن) لكاتے -

رهتی هیس همیشه هی یه خونخوار و خون آشام کوئی هم نے تربی چشم سا بیمار نه پایا

> کو هم سے جدا شرکے شوئے خوش تو رهو خوش هم نے بھی کچھھ اس بات سے آزار نه پایا

کیا س<sub>نے</sub> تھی تیرے جامۂ زیبا کی کہ ھم نے پھر آنچ گریباں کا کہیں تار نہ پایا

رہ جنب سے ہوا خاک تری راہ میں ظالم تاباں کا کہیں ہم نے پھر آثار نہ پایا

\_\_\_\_ \$\frac{1}{2} ----

تمہارے ھاتھہ سے پاکر بہت آزار دل میرا بتاں ساری خدائی سے ھوا بیزار دل میرا

برا تھا عرش سے بھی اسے رتبہ میں یہ اے ظالم هوا لیکن ترے کوچہ میں آکر خوار دال میرا

کسی سے دال لگے تیراتو هو معلوم اے ظالم که کیا کیا کھیئچنا هے عشق میں آزار" دل میرا

رفو چاک گریباں کا تو کیا کرتا ھے اے ناصع خبر لے ھے نگه کی تیغے سے افکار دن میرا

فغاں سے کام مانند جرس کیونکرند ھو اس کو کہ اُن سے کہ اُن مدت سے غم کا قافلہ سالار دال میرا

صنم اینے خدا کا بھی نہیں میں ملتجی لیکن مجهے کرتا ہے مات کش ترا ہر بار دل میرا

> نشان آہ اس کو عشق نے بنششا ھے اے تابان هوا هے فوج غم کا اب علم بردار دل میرا

ا گر تو علائق سے چھت جائے گا دلا زور هي \* لذتين يائي گا

تر سجهه كم سعادت په سايه نه كر هما تيرا اقبال ار جائم ا

> الهي شب هجر کي تاب نهين کبھی وصل کا روز بھی آئے گا

نه د یکهو کیهی + ریش کو شیخ کی ابھی جہار شرکر یہ لگ جائے گا

> اگر دال لگایا ہے تاہاں کہیں تو غیر از اِن یت تو کیا پائے گا

> > annerson 🏰 contessos

دل کو سیجهایا میں اینے بارها چهورتا هي نهيس يه چسکا عشق کا

استخوال کا آپ ولا محتاج هے کب مجھے درکارھے ظل ھما

<sup>(</sup>ن ) \* اے دل اور شی- (ن) † کرئی

تم نے کعبے سے کیا ھے دل کو سرد خیر دیوے اے بتاں تم کو خدا

میں جو دیکھا کولا کی کی گور کو نولج تربت پر یه تابان تها کهدا

> فوق سے شیویں تو مل خسرو کے ساتھة ھم نے چھاتی کے اوپر پتھر دیا

### ( ر د يف ب )

مت تو آیا کر چس میں بار بار اے عندلیب آخر اس مستی کا کھینچے گی خمار اے عندلیب

کو تی دن کے تئیں خزاں کرتی ہے خوار اے عندلیب جان گلشن میں فلیمت یہ بہار اے علد لیب

> گر کرے گی نالہ و افغاں ہوار اے عندلیب کل نہیں ہونے کا ہرگز تجهم سے یارا ے عندلیب

د وستی پر کل کی تو ست بهولیو کهتا هول سیل باغ میں دشمن هے تيرا خار خار اے عند ليب

> کیا هوا آئی خزاں تو دل میں مت هونا ملول پھر بھی اس گلشن میں آرے گی بہار اے عندلیب

آج آوے گا چین میں وہ مرا رشک بہار کیجیو زر انبے گل کا تو نثار ۱ ے عندلیب

> کیا عجب ہے بھول جاوے دل سے تیرے یاد کل تو اگر دیکھے همارا گلعذار اے عندلیب

دیکھ کو ویراں ترا کل گلستاں میں آشیاں مجمور رقت آگئی ہے اختیار اے عندلیب

کیا ہوا ظاہرمیں گرشور و فغاں کرتی ہے تو کب ھے تاباں کے برابر بیقرار اے عندلیب

----

گو که مت طل هما هو مجهد اے یار نصیب هوئے تیرا تو کبهو \* سایهٔ دیوار نصیب

رنیج اور غم هی میں رها هوں گرفتا رسدا یا الهی کوئی مجهه سا بهی هے آزار نصیب

تجکو جس روز دیا تها دل شادا س حق نے مجکو اس روز هوا تها یه دل زار نصیب

مجکو آتی ہے اسیران قفس پر رقت کے دور میں عشرت گلزار نصیب

آرزو ہے کہ ترے غم سے بیاباں میں پھروں اور ہو آبلہ یا کو ترے خار نصیب

جاگنے کی تو طرح ۱ س کی نہیں اور کو تی تیری تھوکر سے مگر ھو مرا بیدار نصیب

کیوں نه هو گرمی، بازار تب اس کی تاباں جب زلیخا سا هو یوسف کو خریدار نصیب

سر جیو تیرا کبیو

سیر چمن کو چهور مرے گلبدن کو دیکھة تو کس بلا میں هوئی هے \* گرفتار عندلیب

آتا هے مجھکو رحم که گلچیں کے هاتهه سے تو کھینچتی هے سخت هی آزار عندلیب

بیزار باغباں کو کیا تیرے شور نے 1ے کامی تو نہ کھولتی ملقار علدلیب

تنہا توھی خراب نہیں گلرخاں کے ھاتھہ 'تاباں' بھی تیری طرح سے ھے خوار عند لیب

آرزو میں مے کی میں مرتا ہوں تو جاے گلاب چھڑکیو تربت یہ میری آکے اے ساقی شراب

چرخ نے جوں نقش پا محجکو ملایا خاک میں دستگیری کیجیو اس وقت میں یا ہو تراب

آج آیا چاھتا ھے یار شاید گھر میرے بیتراری جی کو ھے اور دل کو میرے اضطراب

ھوں میرا کفر اور اسلام کی باتوں سے میں ھو بنانے کعبہ ویراں یا ھو بت خانہ خراب

سن کے میرا سوز دل کہنا ہے وہ میخواریوں کیا کروں تاباں ، خوش آتی ہے مجھے بوے کہاب

----

تمھارے ھجر میں رھتا ھے ھم کو غم میاں صاحب خدا جانے جیئی گے یا مریس گے ھم میاں صاحب

اگر بوسم نم دینا تها کها هوتا نهیس دیتا تم اتنی بات سے هوتے هو کیا برهم میاں صاحب

> خطا کچھ هم نے کی یا غیر هے شاید تمهیں مانع سبب کیا هے که تم آتے هواب کچهه کم میاں صاحب

اگر تو شہرہ آفاق ہے تو تیرے بندوں میں همیں بھی جانتا ہے خوب اک عالم میاں صاحب

تمہارے عشق سے 'تاباں ' ہوا ھے شہر میں رسوا تم اُس کے حال سے ابلگ نہیں محرم میاں صاحب

\_\_ \* --

مجهة په هر روز جو كرتے هو حكومت. صاحب كونسى كى هے ميرے ساته مروت صاحب

آئینہ لے کے تر دیکھر که نکل آیا خط تسپہ بھی ناز تمھارے ھیں قیامت صاحب

> میری تقصیر تو تم پہلے کرو کچھہ ثابت کیوں همیشه محھے دیتے هو اذیت صاحب

غیر پر لطف و کرم هم په توجه بهی نهیس واه واه تم کو یو نهیس چاهیً رحمت صاحب

> یهٔ ستانا هے تو ایک روز میں جی دوں گا جان آدمی میں بھی هوں هے مجهة میں بھی غیرت صاحب

ائے بندوں یہ کرو لطف و عنایت حاحب جو جفا هم نے سہی کوئی بھی سہتا ھے بھلا

کیا کروں ہوں میں گرفتار مصبت ماحب

کل جو 'تاباں 'کے تکیں میں نے تعارے دیکھا حال پر اُس کے محجهے آگئی رقت صاحب

--- \* ----

ھو کس طرح سے آکے تیرا ھیسر آفتاب ممکن نہیں کہ ھوسکیے ھر اختر آفتاب

هوتا هے جلوہ گر مرا ساقی تو شرم سے ملہة دایتا هے ابر کی لے جادر آفتاب

طاقت کہاں کہ تاب ترے حسن کی وہ لاے رهتا ھے کانیتا ھی سدا تھرتھر آفتاب

کیوں داغ شوگیا ہے سراپا تو رشک سے دیکھا ہے تو نے کس کا رخ انور آفتاب

'تاہاں' ھے سلطنت مجھے ملک جنون کی ھر دشت پانے تشت ھے اور افسر آفتاب

----- % -----

( رديف ت )

ر رویک ک

ھوا ھوں اس جہاں میں دل سے تیوا اشنا حشیت کروں میں دولت دنیا کے تگیں اب لے کے کیا حشیت جو تیرا آشنا هو اُس کو سیم و زرسے کیا حاجت میں تیرے ربط کے تئیں جانتا هوں کیسیا حشمت

> نه هون متحتاج دانیا مین کسی شاه و گدا کا مین رهے لطف و کرم ایسا هی گر مجهه پر ترا حشمت

تری باتوں میں اپنا درد غم سب بھول جاتا ھوں کروں کس طرح تجکو آپ سے اکدم جدا حشمت

ھے سب کو آرزو ظل ھما کی محجکو کیا پروا قیامت تک رھے سر پر مربے سایا ترا حشمت

سخن کے بحر میں آکے مری کشتی تباہی تھی کنارے آلگی جب سے ہوا تو نا خدا حشمت

> پرستش کیوں نه دنیامیں کریں هم اُس کی اے ' تاباں ' همارا قبله حشمت دین حشمت رهنما حشمت

> > -- \* --

ھو روح کے تنگیں جسم سے کس طرح محدیث طائر کو قفس سے بھی کہیں ھو ھے محدیث

كو ظل هما مت هو رهي سر په هماريه تا حشر تيرا سايةً ديوار سلامت

> اطوار تیرے باعث آفات جہاں ھیں آثار تیرے ھیں گے سب آثار قیامت

میاہ نن اب ہے پر و بالوں کو تو اب چھور پھر حسرت گل دے گی ھمیں سخت اذیت چھو روں گا نہ میں تجھکو ترے خط کے بھی آنے تو تب بھی نہ ھو یار تو یہ بھی مری قسست

'تاباں' تو سدا سیر هر اک کل کی کیا کر · · اس گلشی هستی کا نظارا هے فلیست

مرے قاتل کے سلمکھک کون آسکتا ہے کیا تدرت سوا میرے کوڈی آنکھیں ل<del>ر</del>ا سکتا ہے کیا قدرت

ترے کوچے میں طالم کو سے جاسکتا ھے کیا تدرت کوئی وھاں جاکے کب جیتا پھر آسکتا ھے کیا تدرت

یہ وہ بت هیں جنهوں نے رام عالم کو کیا اپنا کوئی ان سے لگاکر دل چھڑا سکتا ھے کیا قدرت

ک همیں معلوم هیں زاهد کی ساری راز کی باتیں همارے روبرو شیخی جتا سکتا هے کیا قدرت نگم کی تیغ کی کس کو جراات هے که تهیراوے

تیرے سنمکھه هو عاشق ه<sub>ی</sub> بچا سکتا هے کیاقدرت مرا بس هو تو هرگز خط نه آنے دوں ترے لیکن

نصیبوں کا لکھا کوئی مثا سکتا ھے کیا قدرت کہا 'تاباں' یقین نے شعر کا انداز سی میرے

، مقابل آج اُس کے کوئی آسکتا ہے کیا قدرت

E 19 3 ()

ساقی و باده موسم برسات هون میسر جسے ز<u>ه</u> اوقات گ<sup>اسی</sup>ر

ها تهه میں اُس کے ها تهه تها هیهات دل مرا گم هوا هے ها تهوں هات

> میری روتی گزرتی گئی هے عمر اُن نے هنسکر کبهو نه پوچهی بات

سبز گفط کو کیوں نه خضر کہوں دلف تیری هے کوچهٔ ظلمات

طرح بسمل کی یار بن 'تابان' میں تو پتا رہا ہوں ساری را س

> بچتا هی نهیں هو جسے آزار محبت یارب نه کوئی هوے گرفتار محبت

کہتے ھیں مری نبض کے تئیں دیکھہ طبیبا ں جینے کا نہیں آہ یہ بیمار سحبت

عاشق توبهت هول گے په کوئی مجهه سانه هوگا دیوانه و اندولا کش و خوار محبت

اس پنت میں کھینچوگے بہت خواری وذلت آساں نہیں اے بوالہوسو کار محبت

آزاد ہوا بوجھہ سے میں دونوں جہاں کی جب ہے کہ لیا سر کے اوپر بار محمیت

المهازية المواد

اب گرم مرے دم سے بھے بازار محصبت ناصع جو ترہے جی میں ہو سو محبه سے کرا لے کرنے کا نہیں ایک میں انکار محصبت

گو جی هی نملتا هو په معشوق سے عاشق هرگز نه کرے چاهگے اقرار محصیت

> ھر چند چھپاوے گایہ 'تاباں 'نہ چھپیں گے ظاھر ھیں ترے چھرے سے آثار مصبت

> > \* ----

ھیکھتے لو میرے یار کی صورت ھے سوایا بہار کی صورت

خواب میں بھی نظر نہیں آتی مجکو افسوس یار کی صورت

> ایک عالم هوا هے سودائی دیگھه کر زلف یار کی صورت

دیکھئے کیا تری ھوا میں ھو میرے مشت غبار کی صورت

> کت گیا دیکھ<sup>ی</sup>م رنگ برگ کنول ک<sup>ف</sup> پاہے نگار کی صورت

دل هے 'تاباں'کا غرق خوں تعجهم بن چشم هے آبشار کی صورت

( رەيف ك )

گر نظر آوے کہیں وہ راہ بات تومیں پوچھوں کیوں ہے تومجھ سے اُچات

سرد دل هو کیونکه زخمی عشق کا آب میں تروار کب کرتی هے کات

> جیب تو کیا اب کے آنے دو بہار تکرے جامے کا کروں کا پات پات

فرش پر مخسل کے جو سوتے تھے ھانے ا

ئہکشاں نہیں دیکھہ میر ا چاک جیب رشک سے چھاتی گئی گردوں کی پھات

ایک کوری گرچه پارے شوم طمع سر په رکهه لیوے اُتها کر چوم چات

> هے مگر آزردہ وہ غلجہ دھی۔ آج تیرادل هے 'تاباں'کیوں اُچات

> > - 35 --

ر رەيف ئ ( رەيف

ظالم سے دل ہوا ہے مرا آشنا عبث سہتا ہے اُس کے هائے یہ جور و جفا عبث

اُن کو خدا کہیں تو نہ چھوریں گے کافری ہونا ہے ان بتوں کے اوپر مبتلا عبث

اے دل سمجهة كه كام هے معشوق كا جفا أس يے وفا سے ركهة نه اميد وفا عبث

یها آکے ایک دم بھی نہ راحت ھوی نصیب پید اجہاں میں مجھہ کو خدا نے کیا عبث

ہے رحم و ہے وفا و ستمگار و تلا خو 'تاباں' توجانتا تھا اُسے دل دیا عبث

> ر ردیف ج ) ( ردیف ج

غیر کے هاتهہ میں اُس شوخ کا دامان هے آج میں هوں اور هاتهہ مرا اور یہ گریبان هے آج

لتَپتَی چال کھلے بال خماری انکھیاں میں تصدق ھوں مری جان یہ کیا آن \* ھے آج

کب تلک رھئے ترے ھجر میں بابدہ لباس کیجئے ترک تعلق ھی یہ ارمان ھے آج

آئینہ کو تری صورت سے نه هو کیوں حیرت در و دیوار تجھے دیکھہ کے حیران ہے آج

آشیاں باغ میں آباد تھا کل بلبل کا ۔ \* ھاے 'تاباں 'یہ سبب کیا ہے کہ ریران ہے آ ج

در قنس کا ھانے کیوں ھوتا نہیں وا کیا علاج تسپه آئی فصل گل اب بلبلوں کا کیا علاج

ھ ( رہے ) شانے --

خاک و خوں میں وہ توپتا ھی پوا مرتا نہیں اینے بسمل کا بتا قاتل کرے کا کیا علاج

ھم کو تم بی ایک، دام اے جان جینا ھے مصال تم تو ھوتے ھو جدا لیکن ھارا کیا علاج

فصل گل کی سن خبر مجنوں مرا بن کی طرف خانہ زنجیر سے جاتا ھے نکلا کیا علاج اب علاج اب علاج اس کے سے عاجز ھوگئے ھیں سب طبیب ھاتھ سے جاتا ھے 'تابان 'منت اُس کا کیا علاج

--- 非 ---

جامہ زیبوں میں سجیلی ہے مربے یار کی سبے تنگ چولی کی سبے اور پھیٹھ بلدار کی سبے

شرم سے سرو تھکت \* ھوکے زمیں میں گ<del>ر</del> جانے باغ میں گرچہ ولا دیکھے تری رفتار کی سم

پان کہاتا ہوا آتا ہے ادا سے جس وقت قتل کرتی ہے اک عالم کو یہ خونخوار کی سیج

مل گئی خاک میں یک لخت شعاع خورشید دیکھہ کو سر یہ ترے طرق زر تار کی سبے کھینچ تلوار ڈراتا ہے مجھے اے 'تاباں' بھولتی نہیں ہے میرے دل سے ستمگار کی سبے

----

ه ( ن ) تيري څېل -

<sup>\* (</sup> ن ) کل هم نے خوب سیر جہاں کی چون کے بیچ

( رديف يج )

کی هم نے سیر خوب جہاں کے چمن کے بدی \* پاٹی نہ ہو وفا کی کسی گلبدن کے بیچے

مدت هوی که قتل هرے تھے پر اب تلک آتی ہے ہولہو کی ہمارے کفن کے بیچے

\$4 سينه جاك سروهے كلشن ميں سبز بوش + ماتم ہے عندلیب کا شاید چمن کے بیپہ

خسرو کے پاس چھور کے شیریں کو مرکیا غیرت یہی تھی عشتی کی کیا کوهکن کے بیپے

اً س شعلہ خو کو غیر کی سخصفل میں دیکھۃ کر

دیکھا نے تجکو سیر کیا قتل تونے ھاے حسرت جو من میں تھی سورھی من کی من کے بیپے

424 مانند شمع آگ لگی جان و تن کے بیچے هنستا هے گل چس میں تو نالاں هے عندلیب دو دل خوشی نه دیکه کبهی اس چنن کے بیب

> 'تابان ' کسی سے عشق همارا چهپا نهیں آتے ہے ہوے درد همارے ستین کے بیبے :

ير فصل كل ميس هم نه كتّب كاستان كے بيبے پھر کیا کریں گے جاکے چس میں خزاں کے بیپے

<sup>\* (</sup>ن) کل هم نے خوب سیر جهاں کی چدن کے بیج - † (ن) سر با جیب-‡ ( ن ) ہو مشک کی چھٹی ہے کہیں بھی ختن کے بیبے -

ر صیاد نے قفس میں کیا بند اُن کو آج کل بلیلیں جو باغ میں تھیں آشیاں کے بیچ

تارے نہ جانیو کہ مرے تیر آلا سے سورائے ھوگئے ھیں یہ سب آسیاں کے بیپے

هنستا هے گل چین میں تو نالاں هے عندلیب دو دل خوشی نه دیکھے کبھی اس جہاں کے بیچ

'تاباں' میرے صنم کو خدا کا بھی قرنہیں یہ رحم وسنگ دل ھے وہ کافر بتاں کے بیچ

یہ جو ھیں اھل ریا آج فقیروں کے بیچ کل گنیں گے گمتا ان ھی کو پیروں کے بیچ

میں بھی اس زلف کا قیدی ھرس خدا حافظ ہے کو تُی جیتا نہ بچا جس کے اسیروں کے بیپے

> ذکر یا سے نہیں آپ کو گنتا کچھ کم ذکر ارد جسے آتا ہے فقیروں کے بیچ

شیخ دل میں کرے ھے ندر کے پیسوں کا حساب نام کو نقش یہ لکھتا ھے لکیروں کے بیچے

اشک میرے نے ذبا یا ہے تمام عالم کو رہ گئے ہیں گے کچھہ اک لوگ جزیروں کے بیچ

دیکهه کران کے تئیں شاہ بھی مردی پکوے هو شجاعت کا اگر جز و امیروں کے بیچ

اس کی مثرگاں کے مقابل تونہ ہونا تاباں دل ترامنت میں چھی جانے کا تیروں کے بیچ

## (ردیف سر)

دیکهه ۱ س کو خواب میں جب آنکهه کهل جاتی هے صبح کیا کہوں میں کیا قیامت مجهه په تب لاتی هے صبح

شمع جب متجلس سے مم روؤں کی لیتی ہے اُتھا ہے کیا کہوں کیا کیا سمیں اس وقت دکھلاتی ہے صبح

جس کا گورا رنگ هو ره رات کو کهلنا شد خوب روشنا نی شمع کی پهیکی نظر آتی هے صبح باس تو سوتا هے چنچل پر گلے لگتا نہیں منتیں کرتے هی ساری رات هوجاتی هے صبح

نیدد سے اُتھتا ہے تاباں جب مرا خورشید رو دیکھ اس کے منہم کے تئیں شرما کے چھپ جاتی سے صبح

---- \*

نمكين حرف هي مراية فصيح كل شيئي من المايم مليم و تنا ربنا عذاب النا ر شمع كى هي هميشة ية تسبيم لمن الماء كل شيئي حى شرب مي سيه هواهي متجكو صحيح مثلة ليس واحدٌ غرا ماه كنعان بهى تها اكرچة فصيح

40

جی میں آوے سو کہت تو 'تاباں ' کو لیس من نیک شتمنا بقبیم

-

ابرو ترے نے مجبئه په کیا وار بے طرح دل میں مرے لگی ہے یہ تروار بے طرح

قرتا هوں جوں چنار مبادا میں جل اِقهوں نکلے ھے دل سے آلا شور بار بے طرح

> مسکن نہیں کہ عشق کے ھاتھوں سے جی بھے پیدا هوا هے مجکو ید آزار بے طرح

عالم تمهارے پیچ میں آوے گا آج جان تم نے سجا ھے پھیتھ بلدار بے طرح

پگری کو بیچ اس کی پ<u>ئے</u> کا شراب آج

زاهد کی فکر میں هے ولا میخوار بے طرح كيا جانيًے كه آج كس عاشق كى هے اجل کیفی هوا هے آج مرا بار بے طرح

ممکن نہیں تفس سے خزاں تک بھی یہ چھتے \*

بلبل هوئی هے اب کے گرفتار بے طرح

غارتگری کو ھاے ترے ملک حسن کی ھے فوج خط کی گرد نمودار بےطرح

11.11

---

پھر بہار آتی ہے جی ذرتا ہے میرا بے طرح هرطرف شور جنوں هورے گا بریا بے طرح

نصل گل آنے تکیں معلوم نہیں ہوتا ہے کیا۔ ھے مجھے یارو ابھی سے جوش سودا ہے طرح

> دیکھٹے طوفان کیا ہو اس تنور چشم سے آج میرے اشک کا امدا ہے دریا بے طرح

عاشقال کی صف میں اب کوئی دم کو هو هے قتل عام تیغ ابرو سے تو کرتا هے اشارا بے طرح

سی یقیں کے مصرعہ رنگیں کو تاباں جی اتھا پھر مروج ہو چلا دین مسیحا ہے طرح

یار روقھا ھے مرااس کو مناؤں کس طرح منتیں کر پاؤں پر اس کے لیاؤں کس طرح

جب تلک تم کو نہ دیکھوں تب تلک بے چین ہوں میں حمیار نے پاس ہر ساعت نہ آؤں کس طرح

دل دھوکتاھے مبادا اُتھہ کے دیوے گالیاں یارسوتا ھے مرا اس کو جگاؤں کس طرح

بلبلوں کے حال پر آتا ہے محکو رحم آج دام سے صیاد کے ان کو چھڑاؤں کس طرح

یاربانکا ھے مراچھت تیغ نہیں کرتا ھے بات اس سے اے تابال میں اپنا جی بچاؤں کس طرح

-- \* --

کس سے پوچھوں ھا ہے میں اس دل کے سمجھانے کی طرح ساتھ طفلاں کے لگا پھرتا ھے دیوانے کی طرح

یار کے پاؤں پہ سر رکھہ جی کو اپ دیجگے اِس سے بہتر اور نہیں ہوتی ہے \* مرجانے کی طرح

کب پلاوے کا تو اے ساقی معجهے جام شراب جاں اللہ عوں آرزو میں سے کی پیمانے کی طرح اللہ

مست آتا ھے پئے مے آج وہ قاتل مرا کچھہ نظر آتی ہے مجھہ کو اپنے جی جانے کی طرح

> شمع رو کے گرد پھرتی ھیں سدا قربان ھو چشم میری پر لگا مثرگاں کے پروانے کی طرح

باغ میں گل نے کیا اپے تأیں لوھو لہان دیکھت اس غنچت دھن کے پان کے کھانے کی طرح

فصل کل آئی ہے تاباں گھر میں کیا بیٹھا ہے یوں † کر گریباں چاک جا صحرا میں دیوانے کی طرح

دیکھة برمیں گلبدن کے جامة رنگیں کی طرح اس کے دامن سے لگا پھر تا ھوں میں گلبچیں کی طرح میں خطا کی جو کہا سنبل کو یہ مشک ختن دیکھه کر اے منہرن اس طرق مشکیں کی طرح

کیونکم پہوروں غم سے اس کے سرطرح فرھاد کی یار میرا اور کا ھوجانے کا شیریں کی طرح

باز نہیں آتا تھا یہ ابتو دبوچا شوخ نے پنجہ مرکاں سے میرے دل کے تئیں شاھیں کی طرح

مل بتاں سے کھو کے ایماں دال سے بھولا ھوں خدا کو تی کافر بھی نہ ھوگا متجھہ سے بدآئیں کی طرح

تک رہا ہے یہ کوئی سونے کی چویا آپہنسے دام سبحہ لے کے زاهد گربۂ مسکیں کی طرح ہاتا رہا ہاتا رہا

دیکهه کر اس سیمتن کی ساعد سیمیں کی طرح

میرا سینه هے ترے هجر میں مجمر کی طرح تسمیں رکھتا هوں دل خسته میں اخکر کی طرح

روشنی صبح بنا گوش کی هے منہة سے زیاد در کا موتی هے ترے کان میں اختر کی طرح

رور آسر کو مرے پانو سے تھکراتا تھا بھولٹنی نہیں ہے مرے دل سے سنسگر کی طرح

مرد کہتے ھیں اُسی مرد کو سب اھل تینو جو کرے زیست کو دنیا میں قلندر کی طرح

یارگر میری طرف پانو رکھے اے 'تاباں' کسش کو اُس کے رکھوں سر یہ میں افسرکی طرح جو که عاشتی هو میں کہنا هوں اُسے لیو نے سیکهه اُلی شمع سے جلانے کی پروائے سے مرنے کی طرح

جان جاتی ہے مری جان کو کوئی لے آ رے اس سوا اور نہیں جیو کے بچنے کی طرح

قطب میں سیرترے ساتھہ جو کی تھی کر یا د اشک جاری ھیں مرے چشم سے جھرنے کی طرح

اب تلک دل سے نہیں بھولتی ہے اے تاباں ۔ ساتھ سوتے مرے اس شوخ کے درنے کی طرح

----- % -----

جاں بلب ھیں غم میں تیرے ساغر و صہبا کی طرح ا اشک جاری ھیں ھماری چشم سے مینا کی طرح

غیر غم هم نے کبھو را حت نه دیکھی داهر میں نام هی سنتے رہے هیں عیش کاعنتا کی طرح

باد سے جنبش نہیں ہے سر و کو ھے کانپتا دیکھہ کراے شوخ تیرے تامت رعناکی طرح رشک سے گل نے کیا ھے چاک اپنا پیرھن دیکھہ میرے گلبدن کے جامۂ زیبا کی طرح

آبرو' یکرنگ' ناجی' احسن الدی اور ولی ریشته کهنم نه ته در تابان مرب سودا کی طرح

چشم هیں أس كلبدن كى نر گسستاں كى طرح كل سے كالوں پر هيں زلفين سنبلستان كى طرح

سب مرادیوان ہے ای گلرخان کے وصف میں چاھیے مشہور ہو یہ بھی کلستان کی طرح

جهوت کہتا ہے یہ واعظ کب ہے جلت میں بہار ایک گل بھی وہاں نہیں یہاں کے گلستاں کی طرح

ھائے کیا کیا خوہرو آگے تھے میرے ھم سبق یاد آتی ھے مجھے اپنی دیستان کی طرح

میں تو اُس کے دیکھتے ھی دل سے پر وانہ ھوا یار ھے 'تاباں' مرا شعع شبستاں کی طرح

-----

بلبل کی آلا گرم کے دیکھو اثر کی طرح نکلے ھے شاخ گل سے ھراک گل شرر کی طرح

گر وا کرے تو بند قبا شب کو غیر پاس هو چاک غم سے سینڈ عاشتی ستصر کی طرح

> تیو سے دھن کی فکر میں از بس ھوا تھا غرق معدوم ھو گیا ھوں میں تیری کمرکی طرح

دهشت سے هونت سوکهه گئے هیں محصیط کے دیکھی هے جب سے اُن نے مرے چشم ترکی طرح

ھو گئے خراب گھر سے نکل طفل اشک ھا ہے رکھتے تھے ورنہ آب یہ 'تاباں 'گہر کی طرح

یاد جب آتی ہے مجب تنگ پوشاں کی طرح

کوئی سجیلا اب تلک بھی ساجتا \* دیکھا نہیں تنگ پوشی میں بھی سارے خوبرویاں کی طرح

زیب اور پوشاک بن کہتے ھیں جس کے دل میں چھب سب پری رویاں میں ھے ایسی سلیماں کی طوح

ا بر میں چھپ جانے جھنکے دیکھتے ھی آفتاب دیکھی ھے ' تاباں ' کبھی ان مالا رویاں کی طرح

----

# (ر د يف خ)

کیا قتل اُن نے کرکے پیرھن سرخ ھمارا کیمجیو یارو کفن سرخ

زباں ھوتی ھے اُس کے وصف میں لال کم جس کا رنگ پان سے ھے دھن سرخ

بہا انکھیوں سے یہاں تک خون دل ھا ہے که میرا ھوگیا ھے پیرھن سر ج

نظر آتی نہیں یہ گل ہوا ہے ممارے اشک خونیں سے چس سرح

اگائیں باغ میں لالہ زمیں سے ہوا خون شہیداں سے چس سرخ

<sup>\* (</sup> س ) ہے ساختھ -

بہار آئی هے 'تاباں' دیکھتا چل کر ۔ هوا هے هر طرف تنیسو سے بن سرخ ۔۔۔

> \* تجکوں غرض نہیں ھے کسو آشنا سے شوخ کوئی مرو یا کوئی جیو تجہ بالا سے شوخ

Comment of the second of the s

معلوم اب هو تجه کو مرے دل کا حال سب تیرا بھی دل لگے جو کسی ہے وفا سے شوخ

آتا ہے جی میں میں کہ †کروں اب و فاکو ترک یہاں تک خفا ہوا ہوں میں تیری جفاسے شوخ

کرتا ہے تو جو قتل ہر عاشق کو بے گلته درتا ہے کچھہ بھی دل میں توایپ خدا سے شوخ

> مجهه پر بهی تیغ کهینچ اوسی طرح سے تو آ 'تاباں' کو تونے قدل کیا جس ادا سے شوخ

> > - \* -(ر د يف د)

نه کر ان عندلیبوں پر تو بیداد خدا سے در ارے بے رحم صیاد

نه هو س گے هم سے دیوانے ولا هوگز یه باتیں هیں که تھے محبوں و فرهاد

\* \* . .

ملو<sup>ن</sup> هون خاک جون آئینه منه پر تری صورت مجهد آئی هد جب یاد

<sup>\*</sup> یه غزل نسخهٔ مدراس میں زائد هے - † ( ن ) بهی -

هوا شاگرد تب حشست کا 'تابان ' نه پایا اُس ساکوئی جب ۱وراستاد

بھاں کے عشق سے میں کیوں نہ ھوں شاد کہ / اُرن کو دیکھہ آتا ھے خدا یاد

ہوا ھے ھائے ہی مجنوب کے ویرایں کرے اب کون اس صحرا کو آبادہ

ملا ھوں جب سے میں اُس سرو قد سے ھوا ھوں دین اور دنیا سے آزاد

مرا جو دیکھتا ہے عشق میں جال کوئی کہتا ہے مجنوں کوئی نوهاد

> نهیں دیتا وہ ظالم داد 'تاباں' کروں میں ھائے کب تک شورو فریاد

تودے ان بلبلوں کی داد صیاد قنس سے کر انہیں آزاد میاد

همارا آشیاں مدت سے بھے یہاں نه دے اس کے تئیں برباد صیاد

> بہار آئی ھییں تو بھی نہ چھوڑا \* کریں گے کیا تجھے ھم یاد صیاد

<sup>\* (</sup> ن ) اب چهرز تر یهی -

کیا ویراں همارے آشیاں کو تفس ایا کیا آباد صیاد

بوا احسان هوتا اس کا تابان عداد میادد

\* ----

#### (رەيف ت)

آگے جو اپنے حسن کا حد تحکو تھا گھمند نکلے سے خط کے اب وہ ترا کیا ہوا گھمند

پیدا نہیں ہوا ہے کوئی تجهه سا اب تلک مورت په اپنی تیرے تئیں، ہے بجا گهمند

پُوها هے دیکھه آیت فا تُولِسُورةٍ

آئے تو اپے حسن په مغرور تها هي تو اب چاهنے سے میرے هے دونا ترا گهمند

ر ﴿ تاباں جہاں کسی نے کہا ایک شعر بھی ﴿ ﴾ هوتا هے اپنے دل میں اس احسق کو کیا گھمنڈ

\* ----

#### (رەيف نە)

لکھوں اس گلبدن کو کیونکہ اپنی جان کا کاغذ قدماغ اس کو کہاں ہے جو پترهیکا وہ مرا کاغذ

۔ تجھے پرزے یہ دل کے حال لکھہ دیتا ہوں اے تاصد وه يوچه كيون لكها اس يرتو تو كهيو نه تها كاغذ

> مخطط سا ده و يول ... ... هو كيو نكو کہ هو جاتا هے آخر کے نئیں ردی لکھا کا غذ

الکھونگا وصف اے گلرو تری مخمور آنکھوں کا قلم نرگس کی ةندی کر ۱ور اس کے برگ کا گاغذ

\* <del>\* \*</del>

. ﴿ حقیقت اینی لکهتا تها میں اس بے رحم کو تابان ا کہ میرے اشک کے یانی سے سارا تہ ہوا کا غذ

> ھجر میں ساقی کے یارو جب کبھی آتا ھے ابو تب همارے سریه کیا روز سیه لاتا هے ابر

رات دن آنسو مرے جاری میں تک تھمتے نہیں دیکھہ میرے اشک کے باراں کو شرماتا ھے ابر

> هم نے رو رو بحصر و بریکساں کیا اس شو ے بن اس هماری شدت باران کو کب پاتا هے ابز

جي ترسنا هے مجهے ساقي نهيں دينا شراب هائے میرا بس نہیں کیا منت میں جاتا ہے ابر

اشک کو میرے پہنچ سکتا نہیں طوفان نوح نو عبث اینا برسنا هم کو دکهلاتا هے ابر

بال این کهولتا هے جب تو اے خورشید رو چاند سے رہے پر ترے اس وقت آجاتا ہے ابر ماهرو آتا نہیں میرا نه هیں اسباب عیش موسم باراں میں تا باں کپ مجھے بھاتا ہے ابر

\*---

اب جو نہیں آتے ہو دل اوروں سے جورا ہے مگر ہے۔ اس رشتھ الفت کو تم نے ہم سے تورا ہے مگر

یے سبب نہیں تندی ہو گل میں اکثر \* باغ میں میرے گلرو نے عرق منه سے نچورا ہے مگر

تم جو ملتے ہو جلانے کو مرے غیروں سے جا غم جدائی کا تمہاری منجکو تھوڑا ھے مگر

منتشر ھیں ریزہ مینا ترے کوچہ میں آج شیشهٔ دال کو کسی کے تو نے تورا ہے مگر

ھے جو مانند زرہ بعتر مشبک آسماں اس کو میری آہ کے تیروں نے تورا ھے مگر

کھینچتا ہے کیوں تو ایڈ ا میرے مرنے کے لیے مجمد میں کچھ باقی جفا تیری نے چھورا ہے مگر

اس قدر بے نور کیوں ہے منہۃ ترا اے ماہرو ان دنوں تاباں سے تو نے ربط چھورا ہے مگر

\* \*\*\*\*

گھتا املدی ہے اے ساتی کرم کر پداس وقت منجکو آکے ساغر

<sup>\* (</sup>ن) گویا † (ن) امتای

میں اپنے تدل کو راضی ہوں ظالم جو مے اس میں رضا تیری تو بہدر

سراپنا ان نے چیرا عاشقی میں کوئی فرهاد سے هو کیونکه سر بر \*

مجھے ملتے ھی ظالم نے کیا ذہبے عجب جلدی کری † الله اکبر

سب اس کے هاتهہ سے نالاں هے تاباں مرا ظالم تیامت هے ستسگر

لے میری خبر چشم مرے یار کی کیونکر بیمار 'عیادت کرے بیمار کی کیونکر

مدصور کو هوتی نه اگر ۱۵ر سی \* سیرهی تو راه و ۱۵ پاتا تر بے دیدار کی کیونکر

ناصح مرے قاتل کو بلاتا ھی نہیں تو یوں تجھے سے ھو مو ھم دل افکار کی کیونکر

خورشید بھی کانپے ھے تجھے دیکھہ کے تھر تھر ھو تاب کسی کو ترے دیدار کی کیونکر

د ن تو تجهه جاتا هے توپتے مرے تاباں سپے کہت که حقیقت هے شب تارکی کیونکر

<sup>\* (</sup>ن)هم سر † (ن) عبيب بي رحم تها ‡ (ن) کي

عزیزاں ستبگر نه آیا مرے گهر نه آیا میرے گهر \* عزیزاں ستبگر

محبت تو مت کر دل ۱ س بیوفاسے دل ۱ س یے وفا سے محبت تو مت کر

> لگا دل میں خلجر تمهاری نگهه کا تمهاری نگه کا لگا دل میں خلجر

ھوا کیوں مکدر تو اے آئینہ رو تو اے آئینہ رو ھوا کیوں مکدر

رہ ایڈ ا مقرر تجھے دے کا تاباں تجھے دے کا تاباں مقرر تجھے دے گا تاباں وہ ایڈا مقرر

کہاں تک کروں ھجر میں اس کے صبر مجھے زندگی یار بی ھو ھے ا جبر

اگر تک میں روژں تو دریا بہیں کہ رک رھی ہے جھاتی مری مثل ابر

جو عاشق مرے عشق کی ۱۱٪ میں کرو کوچھ یار میں اس کی قبر

یه صیاد کب چهور تا هے تمهیں \*\*\* کرو بلنلو جان کو اس کی صبر \*\*

بناں کی پرستش کو تاباں نہ چھور کو ئی تھکو ترسا کہو کوئی گبر

 $<sup>*(</sup>_{\Theta})$  میرے گہر ن\* آیا -  $†(_{\Theta})$  هوئی هے -  $‡(_{\Theta})$  نفر

· 4.

اگر مرجائیں گے اس شعلہ رو کے غم میں هم جل کو بہت پچھتا ے گاتب حیف کھا کھا ھاتھہ مل مل کو

نه هوں میں کس طرح سے هوش اپنا کهو کے دیوانا که آتے هی نظر دل کو پریرو لے گیا جهل کر

ھوا ھے ان دنوں جو شہرگ آفاق دنیا \* میں مارے جی میں ھارے جی میں ھے دیکھیں کبھی اس شوخ کو چل کر

یہ کیا بیداد اس ظالم نے کی هیہات اے ظالم ملایا خاک میں دل کو مرے پاؤں تلے مل کو

جھسک † خورشید رو کے رنگ کی کب ھو سکے تاباں مصور گر لکھے تصویر سونے ‡ کے تنگیں حل کر

پھریا ھوں درد عشق سے روتا میں در بدر عالم میں میرا حال هے مشہور گھر به گھر

لے دیں و دل مرا تو مکرتا ھے کیوں صنم اتنا بھی جھوت کی نے بدا ھے خدا سے در

اب تک تو رحم دل میں نہیں سنگدل کے هائے کیا جانئے که آلا سری کب کرنے اثر

جو مے پئے مدام اسے هو هے کیف کم ساتی مجھے شراب پلاتے نه جی میں قر ا

عاشق هوا جو تجهه په ليا تونے اس کا جی طالم ميں تير بے ظلم سے کرتا هوں الحدث ر

<sup>\*(</sup>ن) خو با ن -- †(ن) چمک - ‡(ن) سو رج -

عالم میں تیرے عشق سے تاباں ہوا خراب کیا تجکواس کے حال کی اب تک نہیں خبر

---- jk ----

† ہرگزنہ جاکے کریے کسی گلستاں کی سیر گر عقل سو تو کیجیئے اِن گل رخاں کی سیر

مت رکھہ امید یہ کہ کروں گا جہاں کی سیر اے یے خبر سمجھہ تو غنیست جہاں کی سیر

یارب قفس میں گل کو ترستے هیں هم اسیر اور هم صفیر کرتے هیں اب قلستان کی سیر

دست عدم میں پارہ دیوانگی ہے ھانے تجھہ بن مجھے بتا کہ کروں میں کہاں کی سیر

> روئے سے آج تک مجھے فرصت نہیں ھوٹی کل عندلیب کی تھی میرے آشیاں کی سیر

ا کر شاعر آسیاں ھیں زمین فزل کے سب اُ تا ہاں کو فکر شعر میں ہے آسیاں کی سیر

-- \*--

[رديف ر]

رویا نه هوں جہاں میں گریباں کو ایپے پھار ایسا نه کوئی دشت هے ظالم نه کوئی اجار

الله عزل تستفعُ مدراس مين زايد هي -

آتا ہے مستسب پٹے تعزیر شمے کشو پگڑی کو اس کی پھینک دو قرار ھی کو لواکھار

ثابت تھا جب تلک یہ گریباں خفاتھا میں کرتے ھی چاک کھل گئے چھاتی کے سب کوار

میرے غبار نے تو تیرے دل میں کی ہے جا گو میری مشت خاک سے دامن کے تئیں تو جھار

تاباں ریس ہوا کے جنوں سر میں ھے مرے اب میں ہوں اور دشت ھے یہ سر ھے اور پہار

# (رديف ز)

کسی گل میں نہیں پانے کی تو بوے وفا ھرگز عبث اینا دل اے بلبل چین میں مت لگا ھرگز گر

طبیہ وں سے علاج عشق ہوتا ہے نیت مشکل مسارے درد کی اُن سے نہیں ہونے + کی دوا ہرگز

تجا گھرایک اور سارے بیاباں کا ھوا وارث کوئی مجنوں ساعیارا نہ ھوگا دوسرا ھرگز

بہار آئی ہے کیونکر عندلیبیں باغ میں جاوین قسس کے در کے تئیں کرتا نہیں میاد وا ہرگز

نه تھے عاشق کسی بیداد پر هم جب تلک تاباں همارے دل کے تئیں کچھہ درد وغم تب تک نه تها هرگز

<sup>\* ----</sup>

<sup>«(</sup>ن) تقریر- ازن) نیم هو ہے گی --

مترف ھے چاک کلالاں میں مری خاک ھلوز ھے نصیبوں میں مرے گردش افلاک ھلوز

گل و میں سے جو نمائے هیں برنگ شعالة کون دول سوخته جلتا هے ته شاکیه هنوو

کیوں مری خاک په آپهر مجھے ہے چین کیا میں تو رکھتا تھا گریبان کفن چاک ھنوز

خاک زیریں قدم ﷺ ان کے سے بنایا تھا مجھے تب تو پامال بتاں ھیگی مری خاک ھنوز دیکھہ تاصد کو مرے یار نے پوچھا تاباں کیا مرے ھجر میں جیتاھے وہ غمناک ھنوز

سی سے تو نہیں میرے کچھہ آثار هنوز رحم کہ جیتا ہے یہ بیمار هنوز کو رحم کہ جیتا ہے یہ بیمار هنوز کو ٹی پیدا نه هوا تاتل و کفار هنوز

ھرسر و ھی میں مالا سی ھے زنا ر ھنو و فصل گل آن کے جاتی بھی رھی گلشن سے ھم رھے دام میں ظالم کے گرفتار ھنو و

مر گئے سے بھی میسر نه هوئی صبح و صال گور میں بھی تھی وهی میری شب تار هنور

 $\sigma_{ij}^{*}$  ,  $\sigma_{ij}^{*}$ 

ایک دن سم کہیں دیکھی تھی ترے جا ہے کی چا ک کرتا ھوں گریماں کو میں ھرتار ھنوز

<sup>\* (</sup>ب) (ير <sup>ب</sup>دم -

ر بعد مرنے کے بھی عاشق کی کھلی ھیں آنکھیں اُ اُلی اُلی منور اُلی کا رہا گئی آلا اِسے حسرت دیدار ھنور

سوجھتے ھیں مجھے دن اپنی سیه بختی کے گرد خط کو که نہیں تیرے نمودار هنوز

گھر کے گھر خاک میں مل گئے ھیں فلک کے ھاتھوں پر نہیں اس کی خرابی کے کچھہ آثار ھنوز

> کو ٹی دیندار هواکوئی مسلماں تا باں ایک میں هوں که رهابت کا پرستار هنوز

# (ردیف س)

مرگیا جان ترے ھجر میں ھوکر مایوس رہ گئی دل میں مرے وصل کی حسرت افسوس

کر کے لوگوں سے حیا پردہ افانوس میں شمع اس طرح رهتی هے جس طرح سے گھرنگھت میں عروس

کیوں نه اس غم سے مربے جل کے کہو پروانه شمع کے حسن کا سر پوش هے یارو فانوس

دل مرا بسکه هے لبیک حرم سے بیزار \* جا کے بتخانه میں سنتا هے صداے ناقوس

صحبت شیخ میں تو رات کو جایا مت کر و لا سکھا دے کا تجھے جان نماز معکوس

<sup>\* (</sup>ن) آزاد =

د اغ ہے ہاتھہ سے نادر کے مرا دل تاباں نہیں مقدور کہ جا چھین لوں تخت طاؤس

\* .....

یہاں تلک کے هے تربے هجر میں فریاد که بس نه هوا تو بهی کبهی هاہے یه ارشاد که بس

ایک \* بلبل بھی چس میں نه رهی اب کی فصل ؛ طلم ایسا هی کیا تو نے اے صیاد که بس

بیستوں کھوف کے سر پھور دیا جی اپنا کام ایسا ھی ھوا تجھہ سے اے فرھاد کہ بس

دل کی حسرت نه رهی دل میں مرے کھھ باقی ایک هی تیغ لگا ایسی اے جلاد که بس

عشق میں اس کے بگھو لے کی طرح اے تاباں خاک اپنی کو دیا یہاں تئیں برباد کہ بس

کھوتا ھی نہیں ھے ھوس مطعم و ملبس ! یه نفس ھوسناک و بد آموز و مہوس

بے شبه تری ذات خداوند خلائق اعلی هے معلی هے معدس

ولا کام تو کر جس سے تری گور هو گلزار کیا خانهٔ دیوار کو کرتا هے مقرنس

<sup>\* (</sup>ن) ديكهة أن الله إن الله على عربي هوس المنو -

مد فن کے تئیں آگے ھی منعم نه بنا رکھه کیا جانئیے وھاں دفن ھو یا کھائے کا کرگس

ھے وصل ترا جنت و دوزج ھی جدا ھے جائے ھے کب اس باب کے تئیں ھر کس وناکس

تصویر ترے پنجہ شاہیں کی طلا سے دیوان میں ہے میجمس

کہ لئے کو مرے دل کے سن اے گلشن خوبی گر ھے تو تر ہے کو ھے یہ فردوس یہ مرد، س

سن سن کے ترا شور وہ بیزار ہوا اور نالے کا اثر تیرے دلا دیکھہ لیا بس

اس جبه و عمامه سے رندوں میں نه آو رسوا نه کرو شیخ جیو یه شکل مقدس

مانند کماں خم نه کروں قد کو طمع سے گردش میں رکھے گو مجھے یه چربے مقوس

ھر رات ھے عاشق کو ترے روز قیامت ھر روز جدائی میں اُسے ھو ھے حدی س

'تاباں ' یہ غزل اہل شعوروں کے لئے ہے احمق نه کوئی سمجھے تو جانے صرا دھندس \*

<sup>\* (</sup> ن ) يلا ميرا بس س

## (رديف ش)

تو مل أس سے هو جس سے دل ترا خوش بلا سے تیری میں ناخوش هوں یا خوش

خوشی تیری جسے هردم هو درکار کوئی اُسِ سے نہیں هوتا <u>هے</u> ناخوش

> کوئی اب کے زمانہ میں نہ \* ھوگا الہی آشنا سے آشنا خوش

فلک کے هاتهم سے اے خالق خلق کوئی نہیں آکے دنیا میں رها خوش

> ترا سایہ ہو جس پر اُس کو هرگز نه آوے سایٹ بال هما خوش

قفس میں آہ حد ایدا ہے ہم کو نہ آتی کاش گلشن کی ہوا خوش

اگر لاوے تو ہو اُس گلبدن کی تو ھوں تجہم سے نہایت اے صبا خوش

کیا تنل اُن نے مجمو غیر سے مل ھوا دشس جدا خوش وہ جدا خوش

نصیحت کی تھی اُن نے میکشوں کو بہت مستوں نے زاھد کو کیا خوش

موے آتش میں جل پروانہ و شمع محصبت سے میں اُن کی حد هوا خوش

<sup>\* (</sup> ن ) يهي --

کیا چاک اے جنوں ترا بھلا ھو

کبھو میں اس گریباں سے نہ تھا خوش گیا تھا سیر کو لے ساقی و صے ا نہ آئی باغ کی آب و ھوا خوش

کہا قاتل نے بسمل کو مرے دیکھہ مجهے لگتا ہے اُس کا لوتنا خوش

سنے کیونکر وہ لبیک حرم کو جسے ناقوس کی آبے صدا خوش

ستانا ہے دلوں کے دل کو هردم تسهیں اے دلبرو آتا ہے کیا خوش

سدور و قاقم وسنجاب هے پشم مجه آتا هے توتا بوریا خوش

> صنم کے پاس سے قاصد پھرا ھے خدا جائے کہ میں نا خوش هوں یا خوش

کوئی خوش ہوے خوباں کی وفا سے مجھے تو ان کی آتی ہے جفا خوش 🎉

نه چهو روں گا کبهی میں بت پرسٹی نه هو گو مجهه سے اے 'تاباں 'خدا خوش

لگی ہے عشق کی یوں میرے تن کے تئیں آتھ گہ جیسے گرمی میں لگتی ہے بن کے تئیں آتھ*ں*  گیا جو غیر کی مصفل میں یار سن کے لگی مثال شمع مری جان و تن کے تأثیں آتش

ھوا ھے ایسا گلوں کا وفور اب کے سال

کہ لگ رھی ھے یہ گویا جس کے تئیں آتش سنا ھے جب سے مرے سوز دل کو اے 'تاباں' لگی ھے شمع کے تب سے بدن کے تئیں آتش

more. \*

تیری مخصور چشم اے مے نوش جن نے دیکھی سو ھوگیا خاموش

کٹی فاقوں میں عید آئی ہے آج تو هو تو جان هم آغوش اپنے تئیں سر په هاتهه جو نه رکھے

اُس کے سر پر نہ مارئے پاپوش عشق میں میں ترے ہوا مجنوں

کس کو ھے عقل اور کہاں ھے ھوش پالکی بھی مجھے خدا نے دی

توبهی تابان وها میں خانه بدوش

عشق میں دل سے جو اقهتے هیں شرار آتش ماشقوں پاس هے گلزار بہار آتش کوهکن تها اثر آه قیامت تیرا دل هر سنگ میں اب تک هے شرار آتش

حلقا زلف میں رخسار کو دیکھو اُس کے رات کو زور ھی ھوتی ھے بہار آتش

آدمی عشق میں کس طرح نه هوجا ہے گداز \* جز جلانے کے هے کچهه اور بهی کار آتش

سخت دل میں بھی اثر عشق کا دیکھا 'تاباں ' دیکھه آھن سے نکلتے ھیں شرار آتش

<del>---</del> \* ---

هے شمع که یه قد هے ترا شعلهٔ آتش رخم مهر دل افروز هے یا شعلهٔ آتش

بلبل تهی تری آه زبس گرم تا ثر هر گل کو گلستان (مین کیا شعلهٔ آتش

> میں سوخته دل گرچه کروں غم میں ترے آلا هر موے بدن هو هے مرا شعلة آتش

از بسکہ ترے غم میں جلا ھوں عوض آلا اُتھتا ھے میرے دل سے سدا + شعلہ آتش

جب مہرلقا ‡ تجمه بنایا تها خدا نے 'تاباں 'کابھی دل خلق کیا شعلۂ آتش

--- \* ---

<sup>\* (</sup> ن ) جان گداز - † ( ن ) مری گور سے کیا - † ( ن ) پر یزاد -

٠.,

#### (رديف ص)

کسی سے اس لئے کرتے نہیں ھیں ھم اخلاص کتابے نفاق زمانہ میں اب ھے کم اخلاص

تو مے گا دشمن ایماں کسی مسلماں کو خدا کرے کہ نہ ہو تجہہ سے اے صنم اخلاص

جهان هو عاشق و معشوق مثل حسن اور عشق ا زیاده چاهیٔ باهم هو دم بدم اخلاص

کسی کے تئیں نہیں ہوتا ہے خوبرویاں سے بغیر مصنت و غم درد اور الم اخلاص

سخص میں اُن کے محبت کی بو ھے اے 'تاباں' رکھیں ھیں تب توکشن چند جی سے ھم اخلاص

#### \* ----

#### (رەيف ض)

جو جفا و جور نہیں کچھ اور خوباں کی غرض اُن سے رکھتا ہے عبث کوئی لطف واحساں کی غرض

دل تو میوا لے چکے پھر باربار آتے ھیں کیوں \* جانتا نہیں کیا ھے اب ان دلربا یاں کی غرض

† خانماں میرا ذبایا تو بھی ھیں جاری وھی دیکھئے اب کیا ھے میری چشم گریاں کی غرض

<sup>\* (</sup> س ) كيا هے اب ميں جائنا هوں النح -

<sup>† (</sup> ن ) سارے عالم کو دہایا تو بھی تھمتا نہیں ھے اشک -

جاں ہے و سواس سوؤ \* ساتھہ اس کے رات کو مت قرض مت قرو کچھہ اورنہیں ھے تم سے 'تاباں' کی غرض

·\_ \* --

ھوں با وفا سے با وفا اور ہے وفا سے کیا غرض ھوں آشنا کا آشنا نا آشنا سے کیا غرض

جو دلربادل کے تگیں اور پھر نقدلداری کر ہے رھتا ھور بے دل اس سے میں اس دلرباسے کیاغرض

> جو کوئی که خون عاشقاں پامال کرتا هو سدا اس قاتل خونخوار کو رنگ حنا سے کیا غرض

جو فائبانه اور هو اور دوست هووے روبرو پهر دل میں شر مند لانه هواس بے حیاسے کیا فرض

طوفای غم سے غم نہیں 'تاباں' مرے دل نے تئیں کشتی کا میری ھے خدا اُس †نا خدا سے کیا غرض

مرگ بہتر ھے الہی غم ھجراں کے عوض اور آزار تو دے دوری یاراں کے عوض

اس زمانے میں تواب زیست سے آیا ہوں بتنگ تنگیء گور بھلی وسعت دوراں کے عوض

تو جو اے شیخ ھے مردود بتاں دیر میں اب بید خواں کیوں نہ ھوا حافظ قرآں کے عوض

همصفیروں کے تغین سیر چمن کی سوجھی هم غیریبوں کو قفس هو هے گلستاں کے عوض

چھور کر تجکو کوئی مول نا لیتا اُس کو تو اگر مصر میں ہوتا ما کنعاں کے عوض

اب کے پھر فصل گل آئی ھے کروں کیا تدہبیر کر چکا چاک میں سینا بھی گریباں کے عوض

> ان بعوں کو تو میرے ساتھ محبسا ھوتی کاش بنتا میں برھین ھی مسلماں کے عوض

ساقیا سخت میں قلاش هوں احساں هے تیرا جرعة مے دے مجھے آج تو ایماں کے عوض

کچھة تو هوتى اسے ان سنگدلان سے نسبت كاش پنهر هى بناتے مرے 'تابان' كے عوض

# (رديف ط)

ھمارے دل کو ھے اس طرح گلر خاں سے ربط ھے عند لیب کو جس طرح گلستاں سے ربط

مجال کیا ہے کہ صیاد باغ میں آوے جو عندلیب کے تئیں ہوے باغباں سے ربط

سفید ریش کی زاهد خدا هی شرم رکهے هوا هے تجکو بوها پ میں نوجواں سے ربط

انہوں کے عشق میں ھوتا ھے آدمی کافر خدا کرے کہ کسی کو نہ ھو بتاں سے ربط

نہوے کیونکہ تری \* طبع موزوں اے تاباں کہ بیشتر ہے مرے دل کو خوش قداں سے ربط

\_\_ \* -

ہے طرح لیّے فوج نمود'ر ہوا خط دیوے گا ترے حسن کے کشور کولٹا خط

و لا رنگ که تها جس کی ملاحت کا نیت شور اُس رنگ په کس طرح سے یه + سبو هوا خط

> ھر وقت چھپاتا ھے قریقے ستی کیوں منہ ایسا بھی تو لگتا نہیں اے جان براخط

جیسا ھے تیرے مصنصف ربح پر خطریتاں یا قوت رقم نے کبھی ایسا ناہ لکھا خط

> عاشق کی طرف دیکھٹے نہیں حسن میں خوباں از بسکہ یہ مغرور ھیں ھے ان کی سزا خط

تودیکھ کے آئینہ مری جان نہ کھا غم
تھا روز ازل سے ترے طالع میں لکھا خط
تاباں تھا میاں تیغ نگہ سے تری گھائل
اب اُس کو ھوا مرھم زنگار ترا خط

......

( ر دیف ظ)

عشق میں عاشق جو هو هے اُس کو غم کهانے کا حظ کب هے بلیل کو چس میں آب اور دانے کا حظ

<sup>\*</sup> مرى " † سر ~

ایک تو گل خون کا پیاسا تسپه دشمن باغبان خاک هے ان بلبلوں کے باغ میں جانے کا حظ

ایک گردش دیکهه تیری چشم کی مے خوار سب

ی تور کر شیشه صراحی پهور کر خم \* اور سبو آب راهد لے گیا مستوں سے میخانے کا حظ

یا رکے کو چے میں جا کر جو کرئی دیتا ھے جی اُس کے تئیں ہوتا ھے تاباں خوب مرجانے کا حظ

--- \* ---

(رديفع)

ھے کس کے رشک حسن سے یوں سو گوارشمع کیوں اس طرح سے روتی ھے بے اختیار شمع پاتی نہیں ھے سوختہ دل کا ترے نشاں

چھرتی ہے تھوندتی ھوئی سب کے موار شمع

یہ اشک آتشیں نہیں خوباں کی بزم میں کرتی <u>ہے</u> کرتی <u>ہے</u> پہول سونے کے تحمی پر نشار شمع

تعروں سے لخت دل کے بھراسب لگن کے تئیں روی زیسکہ غم میں تربے زار زار شمع

> نقصان و نفع لازم و ملزوم هیس سدا غیر از وبال سر نه هوتی تا جدار شمع

<sup>\*(</sup>ن) جا م

یانی ہو مارے شوم کے آخر کو بہت گئی ا ہے کا میں شعلت رو سے نت هوتی دو چار شمع

> ھوگئ زباں یہ سور جگر کا نہ لاوے نام تابان کا گر تو دیکھے دل داغ دار شمع

بزم میں اُس شعلہ خو کو گرم جب پاتی ہے شمع تب خصالت سے سرایا آب هوجاتی هے شمع

> جلوه گر هوتا هے جب مجلس میں وه خورشید رو دیکھہ اُس کے حسن کو تب تا ب کب لاتی ہے شمع

گرچه رکهتی هے سرایا آب وہ سوزوگداز پر مرے واسوخت کے تئیں سی کےجل جاتی هےشدم

> رات کو سرنے کا پروانے کے لیتی ہے وبال صبے کے هوتے تئیں اپنا کیا پاتی ہے شمع

دیکھے کر مصفل میں تاباں اس مرے مہرو کے تئیں پردہ گ فانوس میں شرما کے چھپ جاتی ہے شمع

(رديف غ)

شعله خب کے هاتهه سے جل کر هرا هے بسکه داغ آلا يوں نکلے هے ميرے دل سے جون درد چراغ

کوئی عاشق شاد نہیں دیکھا کسی معشوق سے سروسے نا خوش ہے قمری ' گل سے بلبل بے د ماغ

> خار و خس بھی جا ہے گل گویا نہ اُگٹا تھا کبھی هوگیا ایسا خزاں سے یک بیک ویراں یہ باغ

Rrry

رات کو آتا ھے تنہا جب مرے گھر ماھرو دل میں تب آتا ھے اے تابال کھ کل کردوں چراغ

### (رديف ت)

آئی خزاں چس میں گئی اب بہار حیف بلیل قفس سے تو بھی نه چھوٹی هزار حیف

آتا ھے رحم حال پہ مجنوں کے میرے تئیں طفلاں کے هاتهہ سے یہ هوا اشکبار حیف

جو غیر میری جان کے دشس میں اُن کے تئیں ، د جانتا ہے اپنا نیت دوستدار حیف

بھاری تھا کوھکی کو پہاڑوں کا کھودنا بِن جی لئے نه سو کا تلا اس کے بھار حیف

تاباں لگی ھے آگ مرے تن کو عشق کی مر استخواں جلے ھے مرا شمع وار حیف

تم سنتا هے مرا شور و فغاں حیف نه هوتا هے ولا ظالم مهرباں حیف

ارے کہتا کوئی اس بے وفا سے کہ تیر ہے هجرمیں جاتی ہے جاں حیف لگا تیر نگه کو دل میں میرے کہاں جاتا رھا ابرو کماں حیف

نہ بلبل چھو تنے پائی قفس سے چمن میں آگئی جلدی خواس خیف

بتا ں کی بندگی میں منت تاباں گئی سب عمر میری رائکاں حیف

\* \*\*\*\*

جو کو تی دیکھے تری زلف پریشاں کی طرف سیر کے تثیں پھر نہ جارے سنبلستاں کی طرف

بے طرح صیاد بیتھا ھے تمہاری فکر میں بلبلو تم آج مت جاؤ گلستاں کی طرف

سی خبر صیاد کی جس وقت گهبراتے هیں ویں دیکھہ کر هنستا هے گل تب عندلیباں کی طرف

جب تلک مجدوں تھا اس وادی میں ویر انه نعتها ها ہے اس بن خاک اُرتی هے بیاباں کی طرف

ا ورهی رتبه هوا هے تب سے اُس کے شعر کا جبسے حشمت اور جہ کی هے تاباں کی طرف

\* ---

کر نظر تیرے خط اور زلف پریشاں کی طرف دیکھتا نہیں میں + کبھی سنبل وریتماں کی طرف

<sup>\* (</sup>ن ) حاتم - † (ن ) نهين ديكها مين -

اشک جاری ہے میرا دیکھتا کے باراں کی طرف اشک جاری ہے میرا دیکھتا کے باراں کی طرف

کس میں طاقت هے که منهه اس کا نظر بهر دیکهے دیکه سکھا هے کوئی مهر درخشاں کی طرف

دیکھہ کر شبع لگی رونے تیرے عاشق کے چشم گریاں کی طرف اور دل سوزاں کی طرف

اور دیوانے مرے شور سے چھپ جاویں گے مجھت سے مجلوں کو نه لے جانیو زنداں کی طرف

هجر میں یار کے مرجاوے جو بے کس هوکر کیجگے دافن اُسے گور غریباں کی طرف

کہمشاں نہیں ھے فلک رشک سے ھے سینہ شق جب سے دیمھا ھے مرے چاک گریباں کی طرف

نہیں مقدور کہ هم چھت کے قفس سے آویں اے صبا کہیو اگر جاے گلستاں کی طرف

هجر میں یار کے توپ ہے وہ بسمل کی طرح رحم آتا ہے مجھے دیکھت کے 'تاباں' کی طرف

4

#### ( رديف ق )

سہارے هجر میں رو روکے آخر مرکبا عاشق کبھو تم نے نه پوچھا هاے میرا کیا هوا عاشق

سو! تیرے نہیں رکھتا کوئی معشوق دنیا میں بتا مجکو کہاں جاوں کہا کر میں ترا عاشق

طرح سیماب کے رهنا ہے بے آرام دل اس کا هواھے جب سے اے آئینه روتجهم سے جداعاشق

کبھی تجکونہ آیا ترس اے بے رحم ھے \* ظالم تیرے سہتا ھے کیا کیا دیکھہ تو جورو جنا عاشق

یہ زا ھد نے خبر کیوں عاشقوں پر طعن کرتے ھیں که کہلاتا ھے پیغمبر کا اے تاباں خدا عاشق

\_\_\_\_ \* \_\_\_\_

کعبہ ہے اگر شیخ کا مسجود خلاقی ھر بت ہے مرے دیرکا معبود †خلاقی

نقصان سے اور نفع سے کچھہ اپنے نہیں کام هر آن هے منظور مجھے سود خلائق

میں دست دعا اس کی طرف کیونکہ اتّہاؤں ھوتا ھی نہیں چرج سے مقصود ‡ خلا دُق

پهرتا هے فلک فکر میں گردش میں یہ سب کی هر گزیه نهیں چاهتا بهبود †† خلائق

تاباں مرے مذهب كو تومت پوچهة كه كيا هے مقبول هوں خلاق كا مردود خلائق

-- \* --

یکبار سر پہ آوت پڑی آ بلاے عشق پوچھوں میں کس طبیب سے یارر دوا ے عشق

<sup>\* (</sup>ن) اے † (ن) مقصرہ + (ن) بہبود

یارو مرے طریق کو کیا پوچھتے ہو تم شیدا ہے رنبے و درد ہوں اور مبتلا ہے عشق

> مانند گرد باد مری مشت خاک کو لے گئی کدھر کوھا ہے ارا کر ھوا ہے عشق

آگے سے اپنی مرگ کی ھے کس کے تگیں خبر لیکن میں جانتا ہوں کہ ھے وہ قفا ہے عشق

> یارب میں دل کی چوت است سخت بے قرار اے کاش اور رنبج تو دیتا سوالے عشق

مسطور هے گا صفحه دریا په موج سے حاجت نہیں که کنچههمیں لکھوں ماجرا ہے عشق

ناصح نہیں ہے کام مجھے عقل رھوش سے پیدا کیا ہے مجکو خدا نے براے عشق

کرتا ہے مجکو جرم محبت به سلگسار پهر پوچهنا ہے کیوں یه تجهے دوں سزاے عشق

> کیا جانگئے کرے گا وہ کیا کیا خرابیاں تاباں کو بے طرح سے لگی ہے ہوا ہے عشق

خون دل پینے سوا رکھتا نہیں کچھہ کام عشق آہ کیوں پیدا ہوا خوں خوار خوں آشام عشق

اس کے سائے سے رکھے سب کے تئیں محصفوظ حق دشمن جاں ھے بلا ھے جس کا ھے گا نام عشق

<sup>\* (</sup>ن) سرز عشق -

رنیج و غم درد و الم سے کام محکو دیکھنا \* لے گیایک لخت دل سے صبر اور آرام عشق

ے دیہ یک صحت دل سے طبر اور ارا شمع ساں آغاز هی میں هوگیا هوں میں † گداز دیکھئے آخر کرے کا کیا صرا اتسام ‡ عشق

دیکھیو تاباں سے هرگز هو جیومت ہے و فا اُن نے عالم میں ترا روشن کیا هے نام عشق

\_\_\_\_\_

( رديف ک )

جل جاوے جو تو آوے آمری استخواں تلک

مرتا ہوں فصل گل کی تمنا میں اے صبا پہندیا ئیو، تو خاک مری گلستاں تلک

پهنچائیو. تو خاک مری گلستان تلک

غربال کی طرح جو مشبک هوا هے یه پہنچی یه \$ آه میری مگر آسماں تلک

رکھتا ھوں اے ھما تیش عشق یہاں تلک

مانند شمع هر بنِ مو هوئے شعله زن / گر بات سوز دل کی میں لاؤں زباں تلک

گر بات سوز دل کی میں لاؤں زباں پروانگی نظارگ گل کی چمن میں لوں

گر کچھھ بھی دسترس ھومجھے باغیاں تلک آتا ھے جی میں کوچئے چھریوں سے اس کے تئیں

آتا ہے جی میں کو چئے چھریوں سے اس کے تئیں ہوں میں بتنگ ھاتھہ سے اس دل کے یہاں تلک

<sup>\*(</sup>س) دے گیا - +(س) جاں کداز - ‡(س) انجام - الاس) آے - اوس) بہنسے ھے-

هرگزیه چهورتاهی نهیس عشق کا خیال استجهاؤس اید دل کو میس تاباس کهاس تلک

--- \*

دلبر سے درد دل نه کہوں هائے کب تلک خاموش اس کے غم میں رهوں هائے کب تلک

اس شوخ سے جدا میں رهوں هائے کب تلک یہ ظلم یہ سخم میں سہوں هائے کب تلک

رھتا ھے روز ھجر میں ظالم کے غم مجھے اس دکھتے سے دیکھگے که چھتوں ھائے کب تلک

آ تی بہار جا تیے صحرا میں شہر چھور مجکو جنوں ہے گھر میں رھوں ھائے کب تلک

ظالم کو تک بھی رحم مرے حال پر نہیں تاباں میں اس کے جور سہوں ھا ئے کب تلک

----

اس طرح تیری کمر چلئے میں کھاتی ہے لچک سر و جیسے باؤ کے صدمت سے جاتا ہے لچک

اشک کو گرنے نه دینا چشم اینی سوں ولے جام جو لبریز هوتا هے سو جاتا هے چهلک

فصل گل آئی ھے دیوانے کو میرے چھور دو ورنه سر جاوے گایہ زنداں میں اپنا سر پتک یار سے ملنا نہ چھوڑے گا اگر سو چرخ کھا کب تری گردش سے ذرتا ھے یہ تاباں اے فلک

مانند شمع دیکها هے جب \* سے ترا تیاک پروانم وار رشک سے هوتا هوں میں هلاک

کھوتا نہیں رفوے گریباں کا تو خیال ناصح میں تیرے ھاتھہ سے سینہ کروں گا چاک

قرتا هوں میں مبادا تو بدنام هو کہیں ورنه مجھے تو قتل کا اینے نہیں ہے باک

کس کی نگاہ مست کا ان کو اثر ہوا کیوں جھومنے ھیں باغ میں پھر خوشہ ھاے تاک

> دا من تلک نه پهنچي پريروکے يا نصيب بربادهی گلی مرے تاباں کی مشت خاک

> > ----

(رديف ك)

نگی ھے شمع صفت دل کے دود ماں کو آگ اگر بیاں میں کروں لگ اتھے زباں کو آگ

نہیں ھے باغ میں لالا الکی ھے اے یارو یہ آلا گرم سے بلبل کی گلستاں کو آگ

ھمارے جی میں ھے آے شعلہ خو کہ غم میں ترے کہیں کو جائیں نکل دے کے خانماں میں آگ

ہ (ن) د یکھلا کے سب

1 13

ر چین میں آتش گل یے طرح دھکتی ھے اُر کے آگ کی مفت میں بلیل کے آشیاں کو آگ

نہیں فلک پہ شفق لگ گئی ہے اے تاباں ممارے آلا کے شعلہ سے آسماں کو آگ

(رديف ل)

----

کیا تعوید تو نے غیر کا دال ملایا شاک اور شوں میں سرا دال

الہی کیا ہوا کس سے لکا دل مارا ہے کس و بے دست و پا دل ستمگر پر ہوا ہے مبتلا دل

سہے گا کس طرح جور و جفا دل

نه دیکھی پھرکپھی میں اس کی صورت ارے وہ کیا ہوا جس نے لیا دال

تنجهے دیکھا ھے جب سے اے پریرو ھوا ھے تب سے دیوانا صرا دل

ھو، سے دیواں مرا دال اب اس کو جان تم چاھونت چاھو

تمهارا هر طرح سے هوچی دل همیشه عشق میں خوباں کے تاباں محصد آرام نہیں دیتا مرا دل

کیوں مُلاظالم سے جا دل ھاے دل افسوس دل کھینچھا ھے کیا جنادل ھاے دل افسوس دل

کس پریرو نے چرایا \* دل مرا معلوم نہیں ۔ قدوند هنا هوں کیا هوا دل ها ے دل افسوس دال

دیکھہ کر اُس من ھرن کو مجھہ سے اب ھو کر جدا کس طرح سے رم کیا دل ھانے دال اقسوس دال

جانتا تو تها که وه ظالم نیت بے رحم هے کیوں هوا تها مبتلا دل ها ے دل افسوس دل درد و غم اور محلت و اندوه میں تنها مجھے

درد و عم اور متحاست و اندوہ میں تنہا مجھے چھور کر جاتا رھا دل ھانے دل افسوس دل جی جی نے عالم کو کیا ہے قتل میرے دیکھتے

اُس ستمگر سے لگا دل ھانے دل افسوس دل کس سے جا پوچھوں کہاں تھونتہوں کہیں پاتا نہیں کیا ھوا تاباں مرا دل ھانے دل افسوس دل

کوئی پاک طینتی میں نہیں ہے سواے گل اس واسطے ہے سر کے اوپر سب کے جانے گل

صیاد جب پکر کے گلستاں سے لے چلا بلبل جدا ہو گل سے پکاری کہ ہانے گل

بدہر جدا ہو دن سے پھاری دہ ھاتے دن آواز جو ھنسی میں نکلتی ہے شوخ کی کے النے میں کم شنی ہے میں ایسی صدا نے گل بلبل کو ان نے حد ھی ستایا تھا باغباں بیچا چس سے تور یہی تھی سزاے گل

> یوں دال ہوا ھے یار کی خاطر اسیر زلف آتی ھے جیسے دام میں بلبل برا ہے گل

دشمن ترا ہوا ہے گلستاں میں خار خار، بلبل تو کیوں ہوئی تھی عبث آشنا ہے گل

> از بسکه اس کو روح سے الفت تھی بیشتر اِس واسطے مزار کے اوپر ھے جاے گل

آتا هے فاتحت کو بھی گلرو رقیب ساتھہ لاتا هے خار تبر په میری بجاے گل

ہے / تاباں خزاں کے آئے کی حشمت \* سے سن خبر بر بلبل اتھی پکار چمن میں که ها ے گل

نه کرتی تو معین کاش اس گلشن میں جا بلبل که تیرا آشیاں کلم قفس آخر هوا بلبل

خبر سن فصل گل کی تو چلی تو هے گلستاں کو جو وهاں صیاد بھی هو تو خدا حافظ ترا بلبل

جسے پیش از اسیری تو نے دیکھا تھا ترو تازہ وہ گلشن خاک میں دست خزاں سے مل گیا بلبل

چین سے تجکو جانا ہے قفس میں ایک دن آخر فلیمت جان اس گلشن کی تو آب و هوا بلبل

<sup>\* (</sup>ن) ما تم -

کلستاں کی طرف جاتا هوں یارو بخت نیکو هیں غزلخوانی میں دیکھوں وررهوں میں آج یا بلبل

قفس سے چھوٹ پھر ملنا نہ تھا تیرے نصیبوں میں ھوی ھے کس گھڑی کی ھاے تو گل سے جدا بلبل

تو بس میں آکے جب صیاد ظا لم کے هوی ہے بس مرا 'تاباں' تری خاطر نہایت تب کوها \* بلدل

ر ردیف م)

ر دیکهه اُس میخوار کی سر شار چشم /نرگس شهلا کی هیس بینار چشم

آرزو هے یه که چار ابرو مرا مجهه سے کب هووے گا آکر چار چشم

> جس طرف دیکھے اُدھر ھو قتل عام ایسی کم دیکھی ھیں میں خونخوا رچشم

دیکھتا تھا یار کو میں خواب میں هاہے میری کیوں هوی بیدار چشم

کیوں نه دیوانا هو 'تاباں' دیکهه کر شوخ کی جادو بهری خونخوار چشم

سوطرح سے گر کریس گیے نالہ و فریاں هم اس قفس سے تو بھی هو سکٹے + نہیں آزاد هم

بعد میرے قتل کے بھی لاش کے تکوے کرے : چاھتے ھیں اپنے اُس قاتل سے اپنی داد ھم

<sup>\* (</sup> ن ) تلبة - † ( ن ) هرويس گے - ‡ ( ن ) كيے -

مم تو اپنا سردیے پھرتے ھیں راہ عشق میں اُکب تری تلوار سے درتے ھیں اے جلاد ھم

کھول دیوے گررگ جاں کو تو سودے سے چھتیں قدموند تے ھیں اس طرح کا اب کوئی فصاد ھم

ھے اسیری کا ھمار نے دل میں مدت سے خیال اس لئے آتے ھیں اس گلشن میں اے صیاد ھم

هم تو آخر مر گئے رو رو تمهارے هجر میں سے کہواب بھی کبھی آتے هیں تم کو یاد هم

ولا پریرو هے مرا 'تابان ' سلیماں وقت کا کیوں نه اُس کے عشق میں دیں خانماں برباد هم

تجکو ھے گارات دن ارروں سے اے خود کام کام

ا منت تیرے عشق میں میرا هوا بد نام نام گهات میری لگرهی تهی اس په اک مدت سے آه هو گیا غیروں کا آخر جا ولا دل آرام رام

زلف بھی اب چاھتی ھے دل کرے میرا اسیر ایک تو تھا ھی تعھاری چشم کا بادام دام

سلطنت جمشید کی حاصل هو گویا میرے تئیں مجمو گر دیوے تو اے ساتی نکو فر \* جام جام

التحجا هر گز کسی شاه و گدا سے تو نه کر مانگ اس کے پاس 'تاباں' جس کا بھے انعام عام

ا کو ڈر -

یار کے کوچے میں پھرتے ھیں نیب پے باک ھم سر اگر کاتے کوئی ھونے کے \*نہیں غمناک ھم

جی میں آتی ہے یہ وحشت ابتو سن اے جامہ زیب دامن صحرا میں جاویں کر گریباں چاک هم

پیروی مجنوں کی طے عشق کے کوچہ میں کی عاشقی کی راہ میں یہاں نک ھوے چالاک ھم

عشق میں حاصل ہوا جزدرد همکو کچھة نه ها ہے مفت دی برباد یارو اینی مشت خاک هم

آسیا کی طرح سرگرداں هر دانے کو اگر تو بھی خاطر میں نه لاویس گردش افلاک هم

چھورتی نہیں عشق کی آتش جلانا اب تلک عشق میں 'تاباں' ھوے ھیں سوکھہ کر خاشاک ھم

— **\*** —

شعلہ خو کو غیر کی مصفل میں جب پاتے ھیں ھم رشک کی آتش میں تب جوں شمع جل جاتے ھیں ھم

کیا ترا هم نے کیا مانع هے کیوں اے باغباں اس چمن میں بیٹھہ کر تک دل کو بہلاتے هیں هم ،

کب تلک صحبت رکھے کوئی درو دیوار سے یار بن بیتھے اکیلے گھر میں اُکتاتے هیں هم

<sup>\* (</sup>ن) هوتے -

جی نکلتا ہے یہ دل کی آرزو ہے دل کے بیچ ھاے اس دنیا سے یوں حسرت بھرے جاتے ھیں ھم

دل کو الفت ہے ہمارے مثل بلبل گل کے ساتھہ ورنہ اس گلشن میں کب اے باغباں آتے ہیں ہم لیکن جان بوجهہ لیکن جان بوجهہ لیکن جان بوجهہ لیکن دنیا سے اپنے جی کو ترساتے ہیں ہم

--- <sub>28</sub> ---

نہیں دینا ھے وہ ظالم کسی کی داد کھے ظالم کریس ھم کس سے جا اس دردکی فریاد ھے ظالم

ترینے اور اسیری پر تجھے ان عندلیبوں کی نہیں آتا ہے کچھ بھی رحم اے صیاد ہے طالم

کریں جا کون سے هم سرو قد کی بندگی صاحب جو تم اپنی غلامی سے کرو آزاد هے ظالم

کبھی بوسہ کے شرمندے نہیں اس تیغ ابرو کے همیں کوتا هے ناحق قتل ولا جلاد راجے ظالم

مرا احوال سن بولا آبے چل جانہ آیا کر عوالہ کا یوں حتی میں مرے ارشادرهے ظالم

رفیقوں بی همیں کب زندگی بهاتی هے اب مرید نم مجلوں هے ارے 'تاباں' نه هی فرهاد هِ ظُلالم ایسا کہاں حباب کوئی چشم تر کا هم لیب خشک یه محیط هے کب اس قدر که هم

ایسا نهیں غریب کوئی گهر بگهر که هم ایسا نهیں خراب کوئی در بدر که هم

مدام هی مشبک مرکانِ یار هے † لیکن نه اس قدر هے خسته جگر که هم

کو آج هم هیں ہے سروپا دیکھئے که کل یہ اور کہ هم یہ دالا پل صراط کرے شیخ سر که هم

ھم بحثتے ھیں چاک گریباں پہ تیرے ساتھہ ور دیکھیئے کہ ھم سے رہے تو سحر کہ ھم

روتے عدم سے آے تھے روتے ھی جائیں گے ا ایسا نہیں ازل سے کوئی نوحہ گرکہ ھم

> ہ نیا کے نیک و بد سے مجھے کچھ خبر نہیں اتنا نہیں جہاں میں کوئی بے خبر کہ هم

پوچھا میں اُس سے کون ھے قاتل مرا بنا کہنے لگا پکر کے وہ تیغ و سپر کہ ھم

> دیواں همارا غورسے 'تاباں ' تو دیکھ تو \* رکھتا هے کب محیط یه گنج گهر که هم

> > man 1/4 man

کبھی تم مہربانی سے نه آے جان کے ظالم یہ فالم یہ جی میں رہا میرے سدا ارمان کے ظالم

<sup>\* (</sup> ن ) دیکھیز - † ( ن ) اصل نسشلا میں یلا شتر اسی طرح درج ھے -

ارے صیاد تجکو رحم نہیں آتا ہے بلبل پر قفس میں منت ولا دیتی ہے اپنی جان ہے ظالم

> نہیں ہے ھاے اتنی دسترس جو یارسے ملیدے \* ھوے ھیں اس قدر ھم بے سرو سامان ھے ظالم

سخن کہنے کے دام تو تیغ ابرو مت ھلا قاتل کرے گی قتل عالم کو تری یہ آن ھے ظالم

> بہار آ ٹنی تو کیا خوش و قت ہوں ہم سیر گلشن سے همارا لالة رو هے هم سے نافرمان هے ظالم

میں جب احوال کہنا هوں تغافل سے نہیں سنتے رقیبوں کا کہا لیتے ہو کیونکر مان ہے ظالم

> تمهارے هجر میں رورو دبایا خانماں اینا تم اس کو جانتے ہو اب تلک طوفان ہے ظالم

همیں یوں دردو غم میں بھول جاو کیا قیامت ھے یہی تم سے توقع تھی شمیں کیوں جان ھے ظالم

> مجهے فرھاد کے مرنے یہ 'تاباں ' رحم آتا ہے که کوئی اس طرح دیتا هایدی جان هے ظالم

> > -- \* ---

هوا هے غیر سے اس کو نہایت پیار کھے ظالم مجهد اب کالیاں دیتا ہے گن گن یار ہے ظالم

چلا هے يار ميرا چهور متحكو زار هے ظالم کتے گی رات میری کس طرح بےیار ھے ظالم۔

<sup>\* (</sup> ں ) خوباں سے ملئے کی -

جدا ولا آئینه رو ایک دم سجهه بن نه رهتا تها مری صورت سے بھی اب هوگیا بیزار ہے ظالم

چرهاتا \* آستیں اور تینے کیھنچے هاتھ میں اپنے نہت بے طرح آتا ہے صرا خونخوار ہے ظالم

قیا مت سرو پربرپانه هووے کیونکہ کلشی میں کہ آیا ہے نظر اُس کووہ خوش رفتار کھے ظالم

ا بھی آ فوش میں میرے پریروساتھ سوتا تھا یکایک ھوگیا میں خواب سے بیدار ُ مِے ظالم

نہ چہورے گا کسی کا جی خدا شاہد ھے اے قاتل ترا یہ مسکرانا بات میں ہر بار عمر ظالم

توپ کر آرزو میں فصل گل کی مرگئی بلبل نه دیکھا اُن نے پھر'تاباں'کبھی گلزارُهِ ظالم

-- \* --

مجھے طاقت نہیں کب تک جفا تیری سہوں ظالم مرے جی میں یہ آتا ہے کہ اب کچھہ کھا مروں ظالم

مرے تئیں درد دل ھے تک شتاب اُس کی خبرلینا نہیں ممکن که اس آزار سے اب کے بھوں ظالم

تیرے جور و جفا و ظلم سے اور بے وفائی سے گزرتی ہے جو کچھہ مجھہ پر سو تجھ سے کیا کہوں ظالم

مرے دل میں یہ آتا ہے کہ تیرے غم میں ہو وحشی گریباں چاک کر صحرا میں میں تو جا رھوں ظالم

<sup>-</sup> حامة ( ن ) \*

گراں خاطر نه هو آخر تو مجمو تعل کرتا هے تک اک سستا که تجمو سیر هوکر دیمهه لوں ظالم

مجھے کہتے ھیں تجھ سے یار کو ھم چھیں لیویں گے رقیبوں کی یہ باتاں سخت میں کیونکر سہوں ظالم

یہی ' تاباں ' دعا کرتا ھے رو رو ھجر میں تیرے خداوہ دن کرے جو تجھ سے اب کے پھر ملوں ظالم

\*---

ھجر میں رھتے ھیں نرگس چشم کے بیمار ھم کھینچتے ھیں ھاے کیا کیا رنبج اور آزار ھم

ایک دم بھی وصل کی لذت نہیں ھوتی نصیب اس طرح کے بے موہ جینے سے ھیں بیزار ھم

کب تلک اُس گلبدن سے هم نه هوویس بے درماغ ولا ملے اوروں سے اور هوں اُس کی خاطر خوار هم

جی میں ہے چوکھت پہ اُس کی سر کور کھہ کر روئیے حیف پر پاتے نہیں ھیں اُس کے در پربارھم

﴿ ﴿ وَمِنْتَ فَرِيا مِينَ 'تَابَانَ ' بِرَ لِهِ آئِينَ آشَنَا ﴿ وَمِنْتُ فَرِيا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

-- \* ---

ھوے ہے رحم سے کیوں آشنا ھم که کھیلتھے مفت میں رنبے و جفا ھم

<sup>\* (</sup> س ) مائم ~

رقیبوں سے سلوک اور ہم کو دشنام بھلا کیونکر تھ مانیں گے برا ہم

کبھی باغ جہاں میں پھل نہ پایا رھے افسوس ہے برگ و نوا ھم

> نہ ھونا کوئی ان خوباں پہ عاشق کہتے رکھٹے ھیں سب سے بر ملا ھم

نہ آیا رحم اس طالم کو تاباں غم اینا اس سے کئی باری کہا ھم

----- # -----

سنی جو فصل گل آنے کی هر طرف سے دهوم کیا هے آن کے گلشن میں بلیلوں نے هجوم

خدا کے واسطے آنا کبھی تو تربت پر صنم سے کہیو کہ یوں کہہ موا هے وہ مظلوم

پھرو ھو غیر کے ھمراہ رات دن پیارے تم اور رقیب ھوے ھو کہ لازم و ملزوم

هوا هے ابر هے گلشن هے دے شناب شراب خدا کے واسطے ساقی مجھے نه رکهه محروم

قریب مرک کے پہلتھے هیں هجر میں اس کے همارا حال اُسے ها لُے کچه نہیں معلوم

همیشه جور و جفا ظالموں کی سهنا هوں خدا نے روز ازل سے مجھے کیا مظلوم

تمهارے هجر میں تاباں کا سخمت هے احوال بہتے گا یا نه بھے گا صنم خدا معلوم

--- %

کیا کروں کب تلک نه کها وں غم ایک دال اور هزار درد والم

کوئی دی عشق کر لو مل با هم پهر کهای تم هو اور کهای هیی هم

پاؤں سے سر تیرے قیاصت تک نا اوتھاوں کا تیرے سر کی قسم

جی میں آتا ہے ہو جیسے آزاد سب علایق کو مار کر برھم

> ھم سے طاعت خدا کی تو نہ ھوی کس کی تاباں کریں اطاعت ھم

> > ---- \* ----

(رديفن)

جو خدا اب کوئی \* تھانبے اشک کے پانی کیتیئں
نا خدا در کار نہیں کشتی، طوفانی کتئیں
ھو گیا ھوں غم میں تیرے صورت دیوار میں
کیچھٹ نہ پوچھٹا ہے آئیلہ رو میری حیرانی کیتیئی

لاله رو کی سرختی لب کی کروں تعریف کیا جن نے شرصند لا کیا لعل بدخشانی کیتیتی

<sup>\* (</sup>ن) کون -

شیشهٔ ساعت میں آتی هے نظر جیسے که ریگ جانتا هوں میں یوهیں اس عالم فانی کیتیتی

مو قلم هرگز نه لیتا هاتهه تیرے آن مان گر نظر آتی تری تصویر بھی مانی کیتیسُ

زلف سے لوکوں کی جا الجھے ھے شانے کی طرح کیا کہوں یارو میں اپنے دل کی نادانی کیتیٹی

مل کے تجھت سے رام سے تاباں ہوا ہے بت پرست نذر اس کر دیا کی اپنی مسلمانی کیٹیٹی

دسترس کیا حق نے دی ھے ھائے اس شانے کیتیئں کس طرح لپتے ھیں جا زلفوں کے سلجھانے کیتیئں

تورز زنجیریں مچاوے کا ابھی گلشن میں دھوم مت کہو کوئی فصل گل آتی ہے دیوانے کیٹیئس

آج اے ساقی ہوا ہے ابر ہے سب یار ہیں ہے ترا احسان دے اس وقت پیمانے کیٹیئس

عشق میں تیرے ہے میری جان اب پید بھوک پیاس خون دل پینے کے تئیں اور غم ترا کھانے کیتیئں

دل کو سمجها تا هے تاباں آپ تو پہلے سمجهه کو تی نصیحت بھی اثر کرتی هے دیوانے کیتیسی

- 3½ ----

<sup>\* (</sup>ن) گئی هے میری چان اب -

آچ تیرے هجر میں اے جان مجهة کو کل نہیں جی کے بچانے کی توقع اب مجھے اک پل نہیں

گلر خاں کے سر کی خاطر حق نے اس گلشن کے بیپے لعل کا صیغا \* بنایا ہے گل مجمل † نہیں

ر لف ھے بل دار اس کی ناتواں میں موسا ھوں کیونکم اتعاوٰں دل اس کے ساتھہ مجھہ میں بل نہیں

پا بر ہنہ سر کھلے مجنوں ہوں تیرے عشق میں میں میں میں میں میں میں میں میں انہ ہوں گا وہ کو ڈی جنگل نہیں میں ا

گر نه هو کوئی خضرره میرا تو پهنچوں کس طرح راد هے تاریک منزل دور اور مشعل نهیس

ر زندگی هے آدمی کے بھرتن میں جوں حباب دم فنیست جان تاباں آج هے سو کل نہیں

----

جان تجهه بن عمر کو غفلت میں میں کھوتا نہیں کون سا دم هے که تیری یاد میں روتا نہیں

مشت گندم کے لیے جوں آسیا گھر گھر نه پھر سعی ناحق سے تری نادان کیچھه ھوتا نہیں ھوں گے فریادی کسو دن لوگ آگے ھیں بتنگ

شوں سے فوی دی مسودی درکت ہیے سیس ہمیں شور نالے سے مرے کوئی رات کو سوتا نہیں

<sup>\* (</sup>ن) جيفا - أ (ن) منفيل -

آشنا تو مجهم سے ایسا بھے کہ جیسا چاھئے پر جو کیچهم دل چاھتا ہے ھاے وہ ھوتا نہیں کیونکہ آوے نیند 'تاباں' ساتھہ اُس کے رات کو ہے یہ لوکا چلیلا نجیلا کیھی سوتا نہیں

\* ----

جن نے صاحب ہوش کی باتوں کیتیکن مانا نہیں وہ مری دانست میں نادان ہے دانا نہیں

ذا سے حق ہے جلوہ گر لیکن نہیں طالب کوئی شمع تو روشن ہے پر افسوس پر وانا نہیں

ھے تمھاری فکر میں صیاد گل کو دیکھہ لو پھر تمھیں اے عندلیبو باغ میں جانا نہیں

روچکا و هشی هوا اب جاں بلب هوں شوق میں ها ہے اب تک شوخ نے عاشق مجھے جانا نہیں

جانتا نہیں کیا مچارے گا چس میں جاکے دھرم میرے دیوانے کیتئیں کلشن میں لے جانا نہیں

سب کو مرنے سے دراتا ھے یہ واعظ ہے خبر اُس کے تدیں شاید کبھی دنیا میں مرجانانہیں

یے تکلف آج میری بزم میں تو پی شراب یار سب ایے هیں پیارے کوئی بیٹانا نہیں

ر بولٹا ھے تجھ میں حق اور تجھ سے ھے غافل یہ خلق / اب تلک 'تاباں' کسی نے تجھ کو پہنچانا نہیں

غم میں روتا هوں تربے صبح کہیں شام کہیں چاهنے والے کو هوتا بهی هے آرام کہیں

وصل هو وصل الہی که منجهے تاب نہیں دور مرے هجر کے ایام کہیں

لگ رهی هیں ترے عاشق کی جو آنکھیں چھت سے تجکو دیکھا تھا مگر اُن نے لب بام کہیں

عاشقوں کے بھی اوانے کی تجھے کیا ذھب ھے چشم بازی ھے کہیں بوست و پیغام کہیں

یمنی کی سی طرح لخمت جگر پر کھودوں محکو معلوم اگر ھووے ترا نام کہیں

ھجر میں اُس بت کافر کے توپتے ھیں پوے ا اھل زنار کہیں صاحب اسلام کہیں

> آرزو ھے مرے 'تابان 'کوبھی اے قاتل کہ برآنے ترنے ھاتھوں سے مراکام کہیں

لترکا جو خوبرو هے سو محجه سے بحجا نہیں ولا کون هے که جس سے میں یارو ملانہیں

اے بلیلو چمن سیں نه جاو گئی بہار گلشن میں خارو خس کے سواکچھ رھا نہیں

ھے کیا سبب کہ یار نہ آیا خبر کے تئیں شاید کسی نے حال ھمارا کہا نہیں آتا نہیں وہ یار ستمگر تو کیا ھوا کوٹی فم تواس کا دل سے ھمارے جدا نہیں

تعریف اُس کے قد کی کریں کس طرح سے ھم 'تاباں' ھماری فکر تو ایسی رسا نہیں

کونسا وقت ہے جو جان تری یاد نہیں اور ترے غم میں مجھے نالہ و فریاد نہیں

کیوں نہ خوش وقت ہو گلشن مہیں کرے رنگ رلیا ں آج بلبل کے نصیبوں کوئی صیاد نہیں

چومتا آکے قدم دیکھہ مرآ محانت و غم کیا کروں ھانے کہ اس عصر میں فرھاد نہیں

قتل عشاق پہ خوباں تو پرے پھرتے ھیں کون کہتا ہے کہ اس شہر میں جلاد نہیں

ریخته کیوں نه میں حشمت کو دکهاوں 'تاباں' اُس سوا دوسرا کوئی هند میں اُستاد نہیں

آتا نہیں وہ شوخ تو کچھہ هم کو غم نہیں اُس کا خیال هم سے جدا ایک دم نہیں

جی آرها هے لب په شنابی تو آئیو آنے میں گرچه دیر کی تو جان هم نہیں

جس پر وہ شوخ جان کے عاشق جفا کرے لطف و کرم ہے اُس کا وہ جوروستم نہیں ھے گفتگو خدا سے بھی اُس جفگجو کے تئیں کوئی اور اُس سا دوسرا کافر صنم نہیں

> 'تاہاں ' تو دکھہ سے هجر کے چاهے تھا زهر کھا ہے پر غم سا اُس کو دوسرا دنیا صیں سم نہیں

> > - \* --

خوبرو جو ایک کا متعبوب نهیں ایسے هرجائی سے ملنا خوب نهیں

چولی نینچی مت پہن اے جامت زیب اس میں چھب تختی کا کجھت اسلوب نہیں

میں تو طالب دل سے هوں گا دین کا د ولت آدنیا مجھے مطلوب نہیں

میں ترا عاشق هوں کوئی ایوب نہیں میں ترا

یار کی 'تابان' زنخدان کو نه چاه دیکهه کهنا [هون کنوے مهن دوب نهین

n. ----

خدا عشق مجهد سے چهراتا نهیں یه آزار بهوندا \* هے جاتا نهیں

میں کس طرح کرآہ جی اپنا دوں که سینے حیں اب غم سماتا نہیں

<sup>\* (</sup> ن ) کهرتا

تو تک دیکھنے کو بھی آتا نہیں جائے ھیں لگن بیچ اُس کی پتنگ کوئی شمع کے تایں بجھاتا نہیں کوئی شمع کے تایں بجھاتا نہیں

عبث یاد کر اُس کو 'تابان ' نه رو گیا یار پهر هاتهه آتا نهیس ا

ساقی هو اور هو میناه و اور هم هون باران هو اور هواهو سبزه هو اور هم هون زاهد هو اور تقریل عابد هو اور مصلی

مالا ھو اور برھمن صہبا ھو اور ھم ھوں محدوں ھیں ھم ھمیں تواس شہر سے ھے وحشت

شہری هوں اوربستی صحرا هواور هم هوں
یارب کوئی مخالف هووے نه گرد میرے

لترکے هوں اور پتھرے بلوا هواورهم هوں

خلوت هر اورشب هو پیارا هو اورهم هوں دیوانگی کا هم کو کیا حظ هو هر طرف گر

اوروں کو عیش و عشرت اے چرخ بے مروت عصد هو اور غم هو رونا هو اور هم هوں

<sup>\* (</sup> ن ) من ~

ایمان و دیں سے 'تاباں 'کچھند کام نہیں ھے همکو ﴿

جی کا دیلا مرے نزدیک تو کچه دور نہیں پر مرا چاھنا تو بھی ترے منظور نہیں

کون دل ھے کہ ترے ھاتھہ سے نہیں ھے نالاں کون ھے وہ کہ ترے عشق میں رنجور نہیں

مالا پہنچے هے کہاں منه کی جهلک کو تیرے ولا بھی هر چند که روشق هے په یه نور نہیں

رات جا گا ھے کسی غیر کے گھر میں شاید نشھ مے سے تری چشم یه مخصور نہیں

دل کو آرام نہیں اس میں یقیں ہے 'تاباں'  $\varphi_{0}$  دوں عشق په  $\varphi_{0}$  بالمه که مقدوو نہیں

سي فصل گل خوشي هو گلشن ميس آثياں هيس

کیا بلبلوں نے دیکھو ؛ دھومیں مجائیاں ھیں

بیمار ھو زمیں سے اُتھڑے نہیں عصابی نرگس کو تم نے شاید آنکھیں دکھائیاں ھیں

دیکھت اُس کو آئینہ بھی حیران ھو گیا ھے چہرے په جان تیرے ایسی صفائیاں ھیں

خورشید اُس کو کہئے تو جان ھے وہ پیلا گر مه کہوں ترا منه تو اس په جهائیاں هیں

<sup>\* (</sup> س ) ميلا - ال س ) كو - الله ( س ) يارو -

یوں گرم یار هونا پهر بات بهی نه کهنا کیا ہے سروتی هے کیا ہے وفائیاں هیں پ

جھمکی دکھا جھجک کر دل لے کے بھاگ جانا کیا اچپلا ٹیاں ھیں کیا چنچلاٹیاں ھیں

قسست میں کیا ہے دیکھیں جیتے بچیں کہ مرجا ئیں قاتل سے اب تو ہم نے آنکھیں لڑا گیاں ھیں دلبر دل عاشقوں کا لے کر پھر یار نہیں یہ دلبر

ان ہے مروتوں کی کیا آشنائیاں ھیں پھر مہر باں ھوا ھے 'تاباں' مرا ستمگر

پھر مہر ہاں ھوا ھے 'تاباں' موا ستمگر باتیں تری کسی نے شاید سنائیاں ھیں

تیری آنکھیں بری سی † پیاری ھیں اُن کے پھر دیکھنے کی ‡ واری ھیں

گالیاں تیں جو دے \$ گیا تھا مجھے / مجکو اب تک ولا پاد گاری ھیں

آتش عشق میں جو جل نه مریں عشق کے نی میں وہ انا<sub>ت</sub>ی هیں

رات جا گا هے پی شراب کہیں تیری آنکھیں نبت خماری هیں

> تم سے کہتا ہے جان \*\* سپے ' تاباں ' جهو تی باتیں سبھی تمهاری هیں

<sup>\* (</sup> ن ) کیا بیرفائیاں ھیں کیا اجپلائیاں ھیں - + ( ن ) تری سی -+ (ن) بهر دیکھنے پی - \$ (ن) جو تو دے - \*\* (ن) حال -

رات کو دیکھا تھا اس مقروکوھم نے خواب میں صبح جوں خورشید لرزا تھا دل بیتاب میں

اس ہوائی ابر میں ہے خاک جینا ہے بغیر آب میں آگ میں جل جائیے یا دوب مریے آب میں

گر زلیخا چاہ سے یوسف کو رکھتی تھی عزیز پر کوئی تجھہ سا نه دیکھا ھو گاان نے خواب میں

ابع لب سے ایک بوسہ دے تو میں جیتا هوجاں ھے شفا بیمار کی اس شربت عناب میں

دیکھہ تیری زلف کو حلقہ کی اے دریاے حسن هوں طرح گرداب کی دن رات پیچ و تاب میں

ایسی کم هوتی هے کینیت اے ساقی بہار ایسی کم هوتی هے کینیت شراب ناب مین

هجر میں اس سیم تن کے جس طرح تو پے ھے دل یہ تو ب دیکھی نہیں ' تا بان' کہیں سیما ب میں

--- 非 ---

اے شمعرو مرے کا جو کوئی تری لگن میں

ولا حشر لگ رهیکا جلتا هوا کفن میں

بلابل کے تئیں اگر چه کرتا هے قید لیکن

اس کے قفس کورکھیو صیاد تو چس میں

مجلوں وکو هکن کے قصے تو یوں بہت هیں

هرگزنه هوں گے مجھھ سے وے عاشقی کے فن میں

اس منہرن کا اپ کچهه کھو ہمیں نه پایا هر چند خاک چهانی وحشی هو جا کے بن میں

رخسار دیکهه تیرے اے گلبدن خوشی سے پھولا نہیں سیاتا میں اننے پیرھن میں

آنے کی جب خبر میں سنتا ہوں فصل کل کی تیسو کی طرح آتش لگتی ہے میرے تی میں

زلفاں کی ناگئی سے جامن کے تئیں قساؤں اُتھتی ھے لہر' تاباں' اکثریہ میرے تی میں

دیا جی پر نه آیارحم کچهه صیاد کے دل میں رهی حسرت چس کی بلبل ناشاد کے دل میں

ملایا خاک میں گھر کوھکن کا ھاے خسرو نے یہ کیا بات آگئی اس خانماں آباد کے دل میں

اسی کا کام تھا جو بات کہتے جی دیا اپنا نم آیا کچھہ بھی دھوکا جان کا فرھاد کے دل میں

مرے نزدیک شادی اور غمی دونوں برابر هیں که اصلا فکر نہیں هوتا کبھی آزاد کے دل میں

جو کو ڈی عاشتی ہوااس پراسی کو قتل کرتا ہے کسی کارحم نہیں 'تاباں 'میرے جلاد کے دل میں

- \* --

آرزو ھے میں رکھوں تیرے قدم پر گر جبیں تو اتھاوے ناز سے ظالم لگا تھوکر جبیں

ا بنے گھر میں تو بہت پتی پہ کچھٹ حاصل نہیں اب کے جی میں قرتیری چوکھت پہ روؤں فرجبیں

جیسی پیشانی تری هے آے مرے خورشیدرو چاند کی هے روشنی میں اس سے کب بہتر جبیں

شیخ آجلوہ خدا کا میکدے میں ہے مرے کیوں رکوتا ہے عبث کعبہ کے تو در پر جبیں

کیا کروں تیر ہے قدم تک تونہیں ھے دسترس نتش پا ھی پر تر ہے ملتا ھوں میں اکثر جبیں

> شیخ گر شیطان سے صورت نہیں ملتی تری بس بتا داغی هوئی هے کس طرح یکسر جبیں

ھے کسی کی بھی تری سی اوندھی پیشانی بھلا دیکھہ تو اے شوخ اپنی آئینہ لے کر جبیں

> آ کے جن ھا تھوں سے ملتا تھا ترے تلووں کے تگیں پیٹٹا ھوں اب انھیں ھا تھوں سے میں اکثر جبیں

بوجهه کر نقش قدم کو تیرے محراب دعا مانگتا هوںمیں مراد دل کورکهه اس پر جبیں

> چاند کا مکهوا هے یا آئینه یا مصحف کالوح یا تری هے اے مرے رشک مه واختر جبیں

صاف دل تاباں معدر ھی کبھو ھوتا نہیں آئیٹہ کی ھیگی روشن دیکھہ لے یکسر جبیں

— ¾ —

مست آتا ہے تو جب پیتا گلاہی باغ میں کیا کہوں ہوتی ہے تب کیسی خرابی باغ میں

جس جگهه کل تھے نظر آتے نہیں وھاں خار بھی اس قدر آکر خزاں نے کی خرابی باغ میں

م معرب ہے ہوا ہے ابر ہے کلزار ہے اس متابی باغ میں تو بھی آ اس وقت اے ظالم شتابی باغ میں

آ ہے برسے گا مقرر خوں که آیا ہے دیکھو پان کھاتا سے پئے میرا شرابی باغ میں

د هوپ میں تاباں اگر خورشید روجارے مرا هوگل سورج مکهی تب آفتابی باغ میں

کیا بھولا پاھے کہ وہ خونخوار میراکھا کے یاں پوچھتا ھے مجھے سے کیسی لال ھوی میری زباں

جس کے دل میں نور حق نہیں اس کا دل بےنورھے شمع بن رونق نہیں رکھتا ھے خالی شمع دار

سے کہو آتا ہے کیا کیا دال میں گُل بی بلبلو تم جو رھڑے ھو قفس میں چھوڑ اپنا اُشیاں

اے همامت کهائیوسب بال ویر جهر جائیں گے هے نمک سے عشق کے شوریدہ میری استخواں

> طرح اسکندر کے 'تاباں 'شاہ هفت اقلیم هو گرتک اک جرأت کرنے یہ خسرو هندوستان

اشک گلگوں سے بھرا بسکت کنار دامن

کت گیا دیکهه کے گلچیں بھی بہار دامن

تر بتا کس کے لہو سے بھے کنار دامن

خاک برباد نه دے اتنی هوا خواهوں کی اے مری جان جھتک مت تو غبار دامن

وسنرس اب تو نهیس مجمو بهلا حشر تو هو پهر مرا هاتهه هے اور ترا کنار دامن

سرخ جورے پہ ترے ھیگی کناری کی جھلک برق ساں ابر کے ھوتی ھے نثار دامن

پیرھن چاک کیایہاں تئیں تاباں ھم نے کم نمکہیں تارگریہاں مے نمتارہ اس

-- \*--

سواب کی سی طرح کب تھا آب دریا میں مرے ھی اشک سے ھوی آب و تاب دریا میں

برنگ آئینہ ظالم ترے تماشے کو هوا هے چشم سراپا حباب دریا میں

عجب نہیں ہے کہ خشکی سے تیری اے زاهد تمام آب هو مثل سراب دریا میں

هوا زیسکه یه رکهها تها سریلندی کی هوا دریا میس هوا حباب کا خانه خراب دریا میس

ترے بدن کو نہاتے میں دیکھہ حیرت سے هوا هے صفحهٔ آئینه آب دریا میں

هر ایک موج کو هے پیچ و تاب دریا میں

ر ج اِس طرح سے ترا آئینہ میں جھمکے ھے

کے دیسے میم کے تائیں آئینہ میں جھمکے ھے

کہ جیسے صبح کے تئیں آفتاب دریا میں توبال کھول نہاتا تھا ایک دن اب تک

> ھمارے اس بت ھندی کے غسل کو تاباں بناھے طاس کی صورت حباب دریا میں

> > \_\_ \* <del>\_</del>

روا جو اہل وفا پر رکھا جفا کے تغییں بتاں دکھاڑگے کیا منہ بھلا خدا کے تئیں

جھا تو چاھئے اے شوخ سجھہ یہ یہاں تک کر کہ سب کہیں سجھے رحمت تری وفا کے تئیں

اگر تو آ ہے تو کوئی دم رھوں میں نوع میں بھی ۔ وگر نہ سونپ دوں اس جان کو قضا کے تگیں

جو عمر نوح هو بے یار زندگی کچھھ نہیں اکیلے جینے کا کیا حظ ہے ارمیا کے تأییں

نہ پہنچے آب اگر میرے اشک خونیں کا یقین ہے کہ نہ یہ رنگ ہو جنا کے تگیں

هر اک کو کیتجیو تیروں کا اپنے تو قندیل کھلائیو په مری استخوان هما کے تکین بیان کوچھ قاتل کا کیا کروں تاباں کیا میں آن کے یہاں طوف کربلا کے تغییں

\_\_\_\_ \* ·····

داغ دل اینا جب دکهاتا هوں رشک سے شمع کو جلاتا هوں

ولا مرا شوخ هے نہت چنچل بها گ جاتا هوں

ا س پریرو کو دیکهتا هوں جب هوکے دیوانه سده بهلاتا هوں

مجهة كو ديمًا هِ كَالَمَانَ أَتَهَهُ كُو نَيْنُدُ سِي جَبُ اسِي جَمَّاتًا هُونَ

جب مجهد گهیرتا هد غم تابان سافر مد کو بهر پلاتا هون

تو ناصم نه هو پاس دار گریبان

اگر اے جنوں تو مددگار ھووے تو گردن سے ھودور بار گریباں

مرے اشک گلگوں سے یہاں تک ھے رنگیں کہ رشک چمن ھے بہار گریباں

نه چهو وی کا هر گؤ میں تار گریباں

جنوں بسکہ ھے ضعف ھا تھوں میں میرے نہیں تور سکتا میں تار گریبان

بهلا دیکهنے ور رھے کون ناصع میں دشمن هوں تودوستدار گریباں

گرا اشک از بسکت آنکھوں سے میرے لِب جو ھوا ھے کنار گریباں

> کیا چاک جس روز سے میں نے 'تاباں' نه پایا کبھی پھیر تا ر گریباں

ھے آرزو یہ جی میں اُس کی گلی میں جاویں اور خاک اشے سر پر من مانتی اُراویں

شور جنوں ہے هم کو اور فصل گل بھی آئی اب چاک کر گریباں کیونکر نه بن میں جاویں

ہے درد لوگ سب ھیں ھمدرد ایک بھی نہیں یارو ھم اینے دکھت کو جاکس کے تگیں سناویں

یہ آرزو هماری مدت سے هے که جاکر قاتل کی تینے کے تئیں اینا لہو چٹاویس

خجلت سے خوں میں توبیا آگ سی لگے اُتھه لالا کے تدیں جس میں کر داغ دل دکھا ویں

ہے اختیار سن کر مصفل میں شمع رودہ مم بات سوز دل کی گر تک زباں پنہ لاویں یہاں یار اور برادر کوئی نہیں کسی کا دنیا کے بیچے 'تاباں' هم کس سے دل لگا ویں

جو تو مجهم په اے شوخ غصے نہیں تو ناحق چرهاتا هے کیوں آستیں

بهت اُس کو تھوندھا نہ پایا کہیں

چس کی طرف بلبلیں آن کر

ترے در سے صیاد جاتی رهیں کسر قتل پر کس کی کستے هو تم

میاں آج تم کیوں ہو چیں بر جبیں تری بات لارے جو پیغا مبر

وهی هے میرے حق میں روح الامیں ایهی کس طرف دل مرا کم هوا

ترے غم میں رو رو کے اے ماهرو میں یکساں کیا آسماں اور زمین

> یتاں سے ملا کھو کے زرحق کو بھول نه دنیا سلی سجهه کو 'تابان' نه دین

بسکہ اشک گرم سے میری بھری سب آستیں نوے کے طوفاں کا گویا ھے تنور اب آستیں

تر جو مثل ابر رو رو هم نے کی سب آستیں موہ زن دریا صفت هر چیں سے هے اب آستیں

> اس قدر رویا که آخر بهیگ گئی سب آستین پوچهتی تهی میرے آنسو ورنه جب تب آستیں

غم میں اُس خوش چشم کے گل بسکہ کہانے ھا تھہ پر حکم نرگس داں کا رکھتی ھے مری اب آستیں

دن کو سارا دن گریباں پر میرے رھتا ہے ھاتھہ رات کو رورو کے ترکرتا ھوں میں سب آستیں

> میرے آنسو نہیں تپکٹے ایسے یارو زارزار آپ بھی روتی ہے روئے پر مرے اب آستیں

ایک موتی پر صدف مغرور تو مت هو که هے گوهروں سے اشک کے میری بھری سب آستیں

> جذب کرتی هے یه تیرے اشک کے پانی کے تئیں کہم کف دریا سے 'تاباں ' کم یہ هے کب آستیں

> > \*---

بند کرتی ھے دلوں کو جامه زیباں کی پھبن ھوش کھو دیتی ھے ان رعنا جواناں کی پھبن

چاک کرتا هوں گریباں اپنا میں گل کی طرح یاد جب آتی هے مجکو تنگ پوشاں کی پهبن

کوئی سجیلا اب تلک بے ساخته دیکھا نہیں تنگ پوشی میں ہے ساری خوبرویاں کی پھبن

زینت اور پوشاک بن کھیٹی ھو دل میں جسکی چھب سب پری رویاں میں ھے ایسی سلیماں کی پھین ابر میں چھپٹا ھے جن کے دیکھتے ھی آنتاب دیکھئے 'تاباں' کبھی اُن ماھرویاں کی پھبن

پھر فصل کل آتی ہے کیا کیجئے تدبیریں اُرچھتتا ہے یہ دیوانا اب تور کے رنجیریں

تو کوں ھے اے راعظ جو مجکو ةراتا ھے میں کی بھی ھیں تو کی ھیں! لنه کی تقصیریں

آھو کی طوح ھم سے رمنے ھیں سبھی آکے کیا ھاتھہ سے جاتے ھیں افسوس یہ نضجیریں

ھیں ھم تو ترے محجنوں پر اور ترا عاشق فرھاد اگر ھووے تو اُس کا بھی سر چیریں

> مه رو کے کف پا پر 'تاباں' هو جبیں ملتا یوں کھینچ مصور تو اِن دونوں کی تصویریں

> > ----- \*\* -----

کہتے هیں اثر هو هے رونے میں یه هیں باتیں اِک دن بھی نه یار آیا روتے هی گئی راتیں

کر یاد ارے ظالم مرتا ہوں میں ہر ساعت غصے کا وہ تھکرانا اور پیار کی وہ لاتیں

غیروں سے چھتے دلبر دلدار ھووے میرا برحق ہے اگر پیرو کچھ تم میں کراماتیں

یا رب ولا نہیں آتا اور غم کی نہیں طاقت دن عمر کے کت جاویں یا هجر کی یه راتیں

-- \* --

یار سے اب کے گرملوں 'تاباں' توپھراُس سے جدا نہ ھوں 'تاباں'

یا بھرے اب کے اُس سے دل میرا عشق کا نام پھر نہ لوں 'تاباں'

مجهة سے بیزار هے مرا ظالم یه ستم کس طرح سہوں 'تاباں'

آج آیا ہے یار گھر میرے یہ خوشی کس سے میں کہوں 'تاباں'

میں تو بیزار اُس سے هوں لیکن دل کے هاتهوں سے کیا کروں 'تاباں '

وہ تو سنتا نہیں کسی کی بات اس سے میں حال کیا کہوں ' تاہاں '

دل مہجور کو قرار کہاں طاقت و تاب انتظار کہاں ایک ھی گردش نلک میں ھاے

میں کہاں اور میرا یارکہاں

کوگی دن دیکھنے دے موسم گل اربے صهاد پھر بہار کہان آبلہ دل کا پھو<sub>ت</sub>نے کے تئیں

تیر مؤگاں سواے خار کہاں شب هجراں میں تیرے 'تاباں' کا غم سوا کو ڈی فیگسار کہاں

کل ہے شب ماہ ہے ھا ے نہیں کلبدن روز قیامت ہے شب مجاو سقر ہے چمن

رات مرا حال دیکهه غم میں ترے صبح نے
پنجه خورشید سے چاک کیا پیرھن

تیرا دهاں هیچ بهی هو تو کروں اُس کا وصف جان میں کہنا هوں سچ اس میں نہیں کچھ سخی

کیونکہ جئے گا کوئی ھاتھہ سے اُس شوخ کے ایک تو سبع قہر ھے تسپہ ستم بانکین

'تاباں؛ چلا شہر سے ایکلا جب شیخ شہر قبر سے مرد، الہا پہار کے گویا کفن

> دل کو سر چند موے طاقت هجواں تو نہیں لیک اس غم سے غنیست ھے که نالاں تو نہیں

ھاتھہ بے فائدہ زنداں میں نہ دورا مجنوں طوق ھے تیرے گلے میں یہ گریباں تو نہیں

باولی کیوں نه زلینځا هو غم یوسف سے چاها سخمت هی مشکل هے کنچهه آسان تو نهیں

گرچه سندل کو هے تشبیه تری زلف کے ساتهه

کرچہ سنبل دو ھے تشبیہ تری زلف کے ساتھہ پر کوئی ایسا مری جان پریشاں تو نہیں کوئی خریدار نہیں آئینڈ دل کا یہاں نام اس شہر کا کیا کشور کوراں تو نہیں

بافباں پوچھنے آیا ھوں غم بلدل کو ورند کچھ میرے تکیں ذوق گلستاں تو نہیں

ھجر میں یار کے جاری ھے یہ مانند محیط کیونکہ تھم جانے مرا اشک یہ باراں تو نہیں

گر تو ناخوش هے صربے شور جنوں سے ناصح کر صحبھے شہر بدر لائق زنداں تو نہیں

سی مرا شور فغاں یار نے جھلا کے کہا . دیکھیو جاکے کو تی اس کو یہ 'تاباں' تو نہیں .

چھور کر غم میں تربے مسکن وما وا کے تئیں جی میں آتا ھے نکل جا گیے صحرا کے تئیں

سرو پامال ہوا خاک میں سایہ کی طرح دیکھد گلشن میں ترے قامت رعنا کے تنگیں

ر غم میں ساقی کے کلستاں میں گل مسروکو دیکھہ یاد کرتا ہوں بہت ساغر و مینا کے تقیں

جام گل باغ میں لبریز هوا شبنم سے ساتیا صبح هی بهر ساغر و صببا کے تئیں مرکیا قیس غم یار میں روتا روتا لے گیا گور میں فرهاد تمنا کے تمیں خانهٔ عشق رہے اس سے الہی 'تابان' داغ مجنوں کا مثا دیکھہ کے سودا کے تمیں

ان طالموں کو جور سوا کام ھی نہیں گویا که اُن کے ظلم کا انجام ھی نہیں

غم وصل میں ہے هجر کا هجراں میں وصل کا هرگز کسی طرح مجھے آرام هی نہیں

کیا کیا خوابیاں میں ترے واسطے سہیں تسیر بھی چاھئے کا مرے نام ھی نہیں

اب هم دنوں کو اپ نه روئیں تو کیا کریں کرنے تھے جن میں عیش وے ایام هی نہیں

و مے شخص جن سے فخر جہاں کو تھا اب و مے ھا ہے ایسے گئے کہ اُن کا کہیں نام ھی نہیں

تم جو هر اک کے دال کوستاتے هو کیا میاں آغاز کا جفا کے کچھه انجام هی نہیں

> 'تاباں' بتا میں عجز کہاں تک کیا کروں جز ترک مہر یار کا پینام ھی نہیں

ترے مڑکاں کی فوجیں باندہ کر صف جب ھوئیں کھریاں کیا عالم کو سارے قتل لوتھیں ھر طرف پریاں دم اینے کا شمار اس طرح تیرے غم میں کرتا ہوں که جیسے شیشهٔ ساعت میں گنتا ہے کوئی گهریاں

همیں کو خانۂ زنجیر سے الفت کے زنداں میں و گر نه ایک جهتکے میں جدا هوجا تیں سب کریاں

تجهے دیکھا ہے جب سے بلبل و گل نے گلستاں میں پری ھیں رشتۂ الفت میں اُن کے تب سے گلجھوریاں

فغاں آتا نہیں وہ شوخ میرے ھاتھہ اے 'تاباں' لکیریں انگلیوں کی مت گئیں گنتے ھوے گھریاں

سیلہ شق غم میں ترے کون بشر ھے کہ نہیں ۔ تکوے ھاتھوں سے ترے کس کا جگرھے کہ نہیں

تو جو کستا ہے کمر قتل پت میرے ظالم بیکسی پر بھی مزی تجھے کو نظر ہے کہ نہیں

انتظاری میں مرے چشم بھی ھوگئے ھیں سفید یا الہی شب ھجراں کو سحر ہے کہ نہیں

سب کو آزاد تو کرتا هے قفس سے صیاد بال و پر کا کہیں میرے بھی اثر هے که نہیں

ة رتے ة رتے جو كہا حال ميں اُس بانكے سے ولا لكا كہنے كہ نہيں

کوئی کہتا ہے عدم اُس کو کوئی کچھہ بھی نہیں تو بوی تو بول میاں تیری کمر ہے کہ نہیں

آج کیا تھا۔ که مجھےیار نے پرچھا'تاباں' ایے احوال کی کچھے تجمو خبر ہے کہ نہیں

\*---

ھو جس کو تم سے صرف مصیت مرے میاں دیتا ھے کوئی اُس کو اذبیت مرے میاں

قم ہے مروتی سے نہ دو میرے تغیب جواب ھے محکو تم سے چشم مروت مرے میاں

رھتی ھے مثل آئینہ حیرت مرے تئیں دیکھوں نع جب تلک تری صورت مرے میاں

باند ھوگئے میرے قتل پہ تم کس طرح کمر رکھتی ھے یہ تو حد ھی نزاکت مرے میاں

> میری اذی شوں کا بھلا دوگے کیا جواب پوچھیں اگر ہروز قیامت مرے میاں

پوچها کبهو نه مجهه سے که تو کیوں خراب هے مجکورهی همیشه یه حسرت مرے میاں

بدنام چاھنے سے مربے تم بھی ھوگئے میں کھیں کھیں ہوگئے

گھر ہار کو لتا کے نمل جاوں دشت میں آتی ہے اب توجی میں یہ وحشت مرے میاں

پہنچا ہے حال عشق میں یہاں تک مرا کہ اب آتی ہے سب کو دیکھہ کے رقت مربے میاں

<sup>\* (</sup>ن) ہے ۔

کرتے هو مجکو تنال تو گهر هی میں کیجو دفن هووے میاد خاتی حیل شہرت سرے میاں

ھر شب مرے مزار پہ ھے شع جلوہ گر آتی نہیں ھے کیا تمہیں غیرت مرے میاں 'تاہاں' کا تم سواے نہیں ھے کوڈی شفیق

\*

لازم ہے اس کے حال یہ شفقت مرے میاں

ھم کان وماں لقا کر صحرا میں آرھے ھیں محدوں سے بھی زیادہ دھومیں محارفے ھیں

یا بوس کی تمهارے گر اُن کو نہیں تمنا تو کیوں چمن میں فنچے سر کو نوا رہے ھیں

دل اُس کی زلف میں سب کہتے ھیں جمع هوکر هم کس بلا میں یارو دیکھو تو آرھے ھیں

ھر برگ سے تمھارے آنے کی آرزو میں دست دعا چمن میں سب گل اُتھا رہے ھیں

شکوا جو کچهه کرے هے خوباں کا سو بھا هے ها تهوں سے اُن کے 'تابان هم حد دکها رهے هيں \*

کن نے آزردہ کیا مجھہ سے موے یار کے تئیں لطف فرما کے تئیں مونس و فعضوار کے تئیں

شکو ا جو کچھا کر ے تو تاباں کا سب بھا ھے ھاتھوں سے اس کے اپنا ھم جی دکھا رھے ھیں

درد \* هجراں کی مجھے تاب نہیں اُس سے کہو اور تعزیر کرے اپنے گنم کار کے تئیں

جن نے ظلمات نه دیکھا هو سو آکر دیکھے تیری زلفوں کے تئیں میری شب تارکے تئیں

غیر یا سین کسی نے نه بتایا کنچهه اور سب طبیبوں کو دکھایا ترے بیمار کے تنہیں

تیری شہرت کو کہاں یوسف کلعاں پہلتھے گرم تو ان نے کیا مصر کے بازار کے تنیس

سخت حیران ہوں کہ کس کس کو سرا ہوں ظالم قد کے تنہیں سم کے تنہیں یا تری رفتار کے تنہیں

محجکو پروانهیں دولت کی جہاں میں 'تاباں ' میں تو رکھتا هوں سدا چشم کہر بار کے تئیں

--- # ---

مرنے کی مجکو آپ سے هیں اضطرابیاں کرتا <u>هے</u> میرے قتل کو تو کیوں شتابیاں

میرا هی خان و ماں نہیں ویراں هوا کوئی بہتوں کی کی هیں عشق نے خانه خرابیاں

خوان فلک په نعمت الوان هے کہاں خالی هے مہر و مالا کی دونو رکابیاں

ھرگز خم فلک میں نہیں ھے شراب عشق فلاہیاں فلہوں کی خون دل سے بھری ھیں گلابیاں

الا ( ن ) قيد -

خلق کرتی ہے ملامت تیرے سودائی کے تئیں تونے پہنچایا ہے بھاں تک اس کی رسوائی کے تئیں سرو کی خوبی کا تھا اے رشک طوبی اعتبار خاک میں تونے ملایا اس کی رعنائی کے تئیں

تاک کو میں دیکھتا ھوں رشک سے ھے پیچ و تاب ان نے دیکھا ھے چدن میں کس کی انگرای کے تئیں

چھور کر سب کی رفاقت ساتھ میرا ھی دیا بیکسی نے دیکھ مجھھ بیکس کی تنہا تی کے تئیں

جی میں آتا ہے کہ اب رسو اھوں تیرے عشق میں کب تلک میں کام فرماؤں شکیبا تی کے تئیں

آج جرم عشق پر کرتے ھیں مجکو سنگ سار کوئی خبر جلدی کرے میرے تماشائی کے تئیں

دیکھنا ان ماہرویاں کا تو اے 'تاباں 'نہ چھور چاھتا ہے گر ہیشہ نور بنیائی کے تئیں

**--** \* --

خوباں جو پہنتے هیں نہت تنگ چولیاں ان کی سجوں کو دیکھہ صریب کیوں نہ لولیاں

ھونتھوں میں جم رھی ھے ترے آج کیوں دھتی بھیجی تھیں کس نے رات کو پانوں کی قھولیاں

جسدن سے انکھویاں تری اس کو نظر پویں بادام نے خجل ھو پھر آنکھیں نه کھولیاں

تارے نہیں فلک پہ تمهارے نثار کو لایا ھے موتیوں سے یہ بھر بھر کے جھولیاں

سنبل کو پیچ و تاب عجب طرح کی هوی زلفیس جبان نے جاکے گلستان میں کھولیاں

گلشن میں بحثنے کو تمهارے دهن کے ساتهه کهولا تها منه کو کلیوں نے پرکچهه نه بولیاں

' تاہاں' قفس میں آج ھیں وے بلبلیں خموش کرتی تھیں کل جو باغ میں گل سے کلولیاں

- \* -

ھوتی نہیں ہے اس سے صحبے راہ کیا کروں اس دکھتے میں میں جیوں کہ سروں آہ کیا کروں

انجان هو تو اس سے کوئی درد دل کہمے جو جانتا هو اس کو میں آگاہ کیا کروں

مکهراسب اس کا خط کی سیاهی میں چہپ گیا آیا گہن میں آلا مرا مالا کیا کروں

کعبے کو بتکدے سے کہاں لے چلا ھے شیخ شیطان نے کیا مجھے گمراہ کیا کروں

یوسف سا شخص تو نه هوا اپنی بات کا 'تابان 'میں یه سمجهه کے کہیں چاہ کیا کروں

نه مرے پاس عوت رمضاں نه کبهو کی عبادت رمضان

. . دشتی عیش کا مین دشتی هون گو که هے فرض حرمت رمضان

منتجكرو مستجد سے كام نہيں الا استني جاتا هون رخصت رمضان

شیخ روتا ہے اپنی روزی کو که نه از بهر فرقت رمضان

کچھہ نہ حاصل ہوا کسی کے تگیں غير فاقف بدولت رمضان زاهد خشک کے تئیں دیکھے

یان آتی هے صورت رمضان میرے هم مشربوں میں آ تاباں ریتجهتے ہوں گے حضرت رمضاں

زلف کہاں 'کہاں یہ رہے سنبل ارغواں کہاں /لعل کہاں یہ لب کہاں غنچہ کہاں دھاں کہاں خانه بخانه در بدر کوچه بکوچه دشت بدشت 1 14

غم میں ترمے پھر سے ھیں ھم روتے ھوے کہاں کہاں

پھرتے ھوے ھوی ھے عمر تيري گلي سوائے اب ا هم سے فلک زدوں کے تئیں اور کوئی مکاں کہاں د ونوں جہاں کا بے نصیب روز ازل سے میں بنا یہاں تو مجھے ہے رنج و غمرا حت وعیش وہاں کہاں

اب یه قدس هے اور هم کل هیں یه هم صفیر هیں مائے کہاں مائے کہاں کہاں

عمر هوی که جاچکا تیرے هوائے عشق میں مشت غیار کا مرے هوئے کا اب نشاں کہاں

غم میں تربے ہے ہرطرف تاباں تربے کو دور دور روئے کدھر ولا بیتھہ کر اور ولا کرے نغاں کہاں

## ---- ¾ ---

## ( رديف و )

شب کو پھرے وہ رشک ماہ خانہ بخانہ کو بکو دن کو پھروں میں داد خواہ خانہ بخانہ کو بکو

قبله نه سر کشی کرو \* حسن په این اس قدر تم سے بہت هیں کیم کلان خانه بخانه کو بمو

خانہ خراب عشق نے کھو کے مری حیا و شرم سجمو کیا ذلیل آلا خانہ بخانہ کو بکو

تو نے جو کچھھ که کی جفا تادم قاتل میں سہی میری وفا کے هیں گوالا خانه بخانه کو باکو

تیری کمند زلف کے ملک به ملک هیں اسیر بسمل خنجر نگاه خانه بخانه کو بکو

<sup>\* (</sup>ن) كودُيمه سو كشي -

کل تو نے کس کا خوں کیا مجکو بنا کہ آج ھے شور و فغاں و آنا آن خانه بخانه کو بکو

مجکو بلا کے قتل کر'یا تو مرے گناہ بخش ھوں میں کہاں تلک تباہ خانہ بخانہ کو بکو

سینه فگار و جامه چاک گریه کنان و نعره زن پهرتے هیں تیرے داد خواه خانه بخانه کوبکو تابان ترے فراق میں سر کو پتکتا رات دن

ی با روے فرا می میں سر فو پینیں رات فان پهرتا هے مثل مهرومالا خانه بنجانه کوبکو

> مے هو چمن هو \* ابر هو جام شراب هو یارب کبهو تو میری دعا مستجاب هو

هرگز همارے قتل میں تاخیرتو نه کو ظالم یہی غرض هے اگر تو شتاب هو

سیما ب کی طرح ھے تہرنا اسے متحال جس دل کے تمیں الم میں ترے اضطراب ھو

اے میری جان سدجھوتوانصافکچھھبھی ھے غیروں سے هم کلام هو هم کو جواب هو

لایا همارے سر پر یہ دل کیا خرابیاں اس خانمان خراب کا خانہ خراب هو

یهاں تک تپش <u>ه</u> عشق کی مجهة میں که بعد مرگ گل بهی مرے مزار په گل کر گلاب هو

<sup>\* (</sup>ن) ساقي هو ' هو أهو -

--- 35 ----

کب پہنچتا ھے سنبل اس زلف پر شکن کو جس پر نثار کرئے سو نافۂ ختن کو

ناصمے تو آ تو اب کے سینے مرا گریہاں میں تار تار کردوں سارے یہ پیرھن کو

صیاد تو خزاں میں کیوں چھورتا ہے ہم کو دیکھیں گے ہم کن انکھیوں اجرے ہوے جس کو

کی سب بنائے هستی ریراں فلک نے لیکن هرگز شکست هی نهیں اس گذید کهن کو

تو جور دار باسے شاکی هو کیوں نه \* تا با س لیلی نے قیس مارا شیریں نے کو هکی کو

-- \* --

وہ شوخ هم سے هے بیزار دیکھئے کیا هو ملے هیں تسپہ اب اغیار دیکھئے کیا هو

چھتیں گے یا نہ چھتیں گے بہار آنے تک قنس میں هم هیں گرفتار دیکھئے کیا هو

نہیں ھے دل کو تعلق کسی پریرو سے اب ان دنوں ھے یہ بیکار دیکھئے کیا ھو

<sup>\* (</sup>ق) نع در اے - اون میں برسلا اس کا لیا تھا۔

پھڑے ھے ھاتھہ سے جس کے یہ خلق فریادی کیا ھے ھم نے اسے پیار دیکھئے کیا ھو

> میں اس کالیما تھا ہوسہ شجو غیر نے دیکھا اگر ہو خواب سے بیدار دیکھئے کیا ہو

دکھائی جب سے دیا ھے مجھے وہ نرگس چشم ھوا ھوں تب سے میں بیمار دیکھئے کیا ھو

نہیں ہے تاب غم هجر کی مجھے تاباں جدا هوا ہے مرا یار دیکھنے کیا هو

· \*\*

تمہارے غم میں جو کچپہ مجبہ پہ ھے جنجال + مت پرچہو سنو گے تم تو روؤگے مرا احوال مت پوچہو کروں کیا وصف ھکلانے کا اس یاقوت لب کے میں بیاں کرتے زباں ھوتی ھے میری لال مت پوچہو د کہا مہندی بہرے ھاتھوں کو اُس خونخوار نے یارو لہو میرا کیا جس طرح سے پامال مت پوچھو تنس میں اب رھی نہیں طاقت پرواز بھی یار ھوے ھیں جس قدر ھم ہے پرو ہے بال مت پوچھو کہوں کیا میں جو کچہہ تم بن گذرتی ھے گی تا بال ب

دہوں دیا میں جو دیچہ ہم بن ددرتی ہے دی تابان پر گُرَهے کا جی تمہارا سن کے میرا حال مت پرچھو

پهر بهار آئی ‡ هے دیوانه کی تدبیر کرو · یے خبر کیا هو شتابی اسے زنجیر کرو

<sup>\*(</sup>ن) میں برسالس کا لیاتھا۔ ﴿ (ن) احوال۔ ﴿ (ن) آئی۔

صفحهٔ دل په مری بات کو تحریر کرو هون مقرر مین گفه گار که چاها تم کو خوبرویان مجهه من مانتی تعزیر کرو

دلبراں میرے ستانے سے تمہیں کیا حاصل دل گرفته هو جو کوئی اس کو نه دلگیر کرو

ابھی کہدے \* تونکل جانے کتابوں کا بھرم واعظوں سامنے تاباں کے نہ تقریر کرو

> چمن هو ایر هو ساقی هو جام + صهبا هو برا مزا هو جو یه سب محجه مهیا هو

نہیں ہے مجنوں کے رہنے کو اس سے بہتر جا جو سر پہ بید کا سایہ ہو اور صحرا ہو

چمن میں سن کے خبر فصل گل کے آنے کی رہے وہ هوش میں کیوں کر کہ جس کو سودا هو

نه کاره باغ سے اے باغباں قسم ھے کبھی‡ میں تیرے گل کے تأمیں ھاتھ بھی لکایا ھو

> جو اس کے قدکی کروں بعدث سروسے تاباں تو کیا عجب ھے کہ میرا ھی بول بالا ھو

--- \*\* ---

میں تو اب مرتا هوں تم بهی جان صاحب آئیو ایر مت کیجیو شناہی آپ کو پہنچائیو

<sup>\* (</sup>ن) كېلا دو س - † (ن) اور - 🙏 (ن) كېهو -

ہے طرح صیاد تیری فکر میں آتا ہے آج ا ار سکے گر باغ سے بلبل تو تو اُر جائیو

مجهد سے وہ رو تھا ہے میں مرتا هوں یارو جاکے تم جس طرح جانو مرے ظالم کو مجھه تک لائیو

میں مروں جس وقت یارویہ وصیت ہے مری اس کے کوچے سے مرے تابوت کو لیجا تیو

دنن کیجو سایهٔ انگور میں ساتی اسے  $\sqrt{|y|}$  جو مرے تاباں تو تو یہ آرزو برلائیو

---

مرتے ھیں آرزو میں اس وقت آن پہنچو تک تم کو دیکھ لیں هم جلدی سے جان پہنچو

تم حال سن کے اس کا انتجان جان کیوں ھو عاشق تمهارے غم میں ھے نیم جان پہنچو

تھا میں تو تم سے بے دل پر اور دلربا اب دل لے چلا ھے میرا اے دلستان پہنچو

ھوں منتظر تمہارا اور جاں بلب ھوں لیکن میں جی کے تئیں نہ دونگا جب تک نہ آن پہنچو

روتا ہے چاندنی میں کر تم کو یاد تاباں اس وقت جاد تم بھی اے مہربان پہنچو

-- \* ---

جس پر که جوریار و فلک کی جفا بهی هو کیا حال هرگااُس کا چو چیتنا بنچا بهی هو کرتا ھے گر تو بت شکنی تو سمجھہ کے کر شاید کہ ان کے پردے میں زا ھد خدا بھی ھو

جاتارها شے جب سے تو اے میرے نور چشم پہوتے یہ آنکہہ تب سے جو آنسو تھنا بھی ھو

> تاباں کے ساتھ اپنے تو بیکانہ ہو رہے تم سچے کہو کسی کے میاں آشنا بھی ہو

> > --- % ---

میسر سب کے تئیں اے چرخ گلگشت گلستاں ھو ھییں کو ھو قفس اور آلا داغ ھم صفیراں ھو

خدا ھی اِن بھاں سے دل کو پھیرے ورنہ اے یارو نہیں ایسی طرح کوئی کہ یہ کافر مسلماں ھو

سعادت اس کی ہے جو ھاتھت سے تیرے مرے ظالم مجھے کر قتل تو زنہار مت جی میں پشیماں ھو

هراک محفل میں هے تو جلولا گراے شمع نورانی کیھی تو روشنی بخش شب تار غریباں هو

ترے غم میں گریباں چاک هر عاشق هے اے ظالم میں درتا هو مبادا تجهه سے کوئی دست و گریباں هو

کرے گریار مجکو تنل یارب مت روا رکھیو که روز حشر میراهاتهه هو اور اس کا دامان هو نہیں ممکن اندھیری رات غم کی کت سکے مجهم سے مرے سیلے میں روشن گرنہ تیراداغ ھجراں ھو

همارا مزرع امید هے گا خشک مدت سے نه کر منت کش باراں توهی اے اشک باراں هو

بجاھے اس کی تربت پر چوھانا دستہ نرگس کے موران ہو کوئی مقتول شمشیر نگاہ چشم خوباں ھو

مرایه تودهٔ خاک ابر رحمت کانهیس تشنا الهی اُس کمال ابرو کا اس پر تیربارال هو

کہیں فانوس میں 'تاباں' چھپا ھے شمع کاشعلہ گل داغ محبت کس طرح سینے میں پنہاں ھو

-- \* ---

تجکو چاھا اے ستمگر اب جو ھونا ھو سو ھو مرگ کا بھی اُتھہ گیا در اب جو ھونا ھو سو ھو

خارهوں محرا میں میں یا در بدر روتا پهروں عشق میں تیرے تجا گهر اب جو هونا هو سوهو

ایک دن غم میں تمهارے جی کو دینا سر پتک دل میں تهانا هے مقرر اب جو هونا هو سو هو

چاهتا هوں اس کو میں عالم کیا ہے جن نے تعل جی سے بیتھا هاتهه دهر کر اب جوهونا هو سوهو

آئینہ اُس کے مقابل کیوں ھوا پھوروں کا میں یار خوص ھو یا مکدر اب جو ھونا ھو سو ھو

عشق میں جی جانے یا سر جانے میں پھرنے کا نہیں کہت چکا سب سے مکرر اب جو ھونا ھو سو ھو

> شمع سان هر استخوان هو آتش غم مين گداز یا کرے طعمت سمندر اب جو هونا هو سو هو

عشق کی گرمی سے هو جاوے بهبهولا سب بدن یا ملے خاروں کا بستر اب جو ھونا ھو سو ھو

چل کے 'تاہاں' لے یہیں بیداد گرسے اپنی داد دیکھیئے کب هوو ہے محصر اب جو هونا هو سو هو

عاشتی ترا مرے تر قیامت هی دهوم هو عالم کا گرہ نعش کے اُس کی هجوم هو

پیارے سواے سیب زنئے کے تیرے اگر بوسه کسی کا لوں تو رہ محکو زقوم هو

> تجهه بن بهار باغ خزاں هي دکهائي دے أمتجكو نسيم صبح بهى باد سموم هو

بستى تو كيا هے شيخ يقيس هے مربے تئيس أرجاء وهال كي خاك جهال تجهه سا بوم مو

> اس واسطے جلی غم پروانہ لے کے شمع تا بعد یار یار کا جلنا رسوم هو

اً س سنگدل کے دل میں تو ہرگزنہ ہوائر گو میری آن گرم سے آهن بھی موم هو 'تاباں' تو اُس کے حکم کو هرگز نه مانیو جهوتها هی جانیو جسے علم نجوم هو

-- \* --

# (رديف ا

قھونت لے اُس خاک میں ظالم نشان سوختہ . جس میں آتی ھوے ہوے استخوان سوختہ

غم میں پروائے کے ھے جو کچھھ کہ اُس کی سرگزشت شمع کہم سکتی نہیں ھے با زبان سوختہ

عشق کی آتھ میں قبری جلکے خاکستر ھوڈی رہ گئی ہے سرو پر جوں آشیان سوختہ

نعمت الوان بهی خوان فلک کی دیکهه لی

آہ آتش ناک کا جب دل سے نکلا دود آہ آشکارا ھوگیا سوز نہان سوختہ

صرف پروانے هی پر موتوف نهیں هے سوزعشق میں بھی رکھتا هوں دل پر داغ و جان سوخته

آہ کے شعلہ سے اُن کی لگ اُتھے آگ اُس طرف جس طرف حس طرف کو ہوکے نکلیں عاشقان سوختہ

عشق کی آتش تو اب دل میں سر ایت کرگئی اشک سے گو میں بجہاوں خانمان سوخته

ا بنی ' تابا ں ' سوخته دل کا وهی تو جان گهر جس جگه تجکو نظر آوے مکان سوخته

كر أته شعلة سوز جكر يروانه

آپ سے آپ جلین بال وپرپروانہ

ایک شب آ کے کہیں شبع ہوئی تھی روشن ھے مری خاک پہ اب تک گور پروانه

اُس طرف شام هو گی اور ادهر شیع جلی اس طرف آئی قیامت به سر پروانه

شمع رو کا مرے شاید که کبهو دل هو گدا ز حال اینا میں لکھوں لیکے پر پروانه شمع کو حاجت فانوس نہیں کچھة یارو

اُس کے پردے کے تمیں بس ھے پر پروانه

مرگ عاشق سے ھے معشوق کے تئیں کب پروا غم نہیں شمع کو گو ھو ضرر پروانه

شمع کی آنکهه میں گل کیوں <u>ہے سبب نہیں معلوم</u> اُس کو شاید که لگی <u>ہے</u> نظر پروانه

عشق میں شمع رخوں کے جو موے گل کے عوض اُس کی تربت په رکھو جاکے پر پروانه

کس طرح شمع کے شعلے سے لیب جاتا ھے عشق میں کیا ھی ھے 'تاباں' جاتر پروانہ

ترا منہم دیکھہ کر کہتا ھوں اے مالا

كة كيا روشني هے يه المة المة

کھلے گل اور بہار آئی چس میں قدم قدم سے بلبلیں چھتتی نہیں آہ

میاں صاحب ھمارے حال سے تم بتار کیوں نہیں ھوتے ھو آگاہ

همارا وه پریرو اب کهان هے نظر آتا تها هم کو تاه بے تاه بهت سا دهوندکر 'تابان ' تهکا میں نه پایا پر کوئی معشوق دلشواه

### --- \* ---

طالم توکھیں جتا ہے عبث تیغ مجھت یہ آہ میرے شہید ہونے کو کافی ہے ایک آہ

د کھلا لہو لہان کفن حتی کے روبوو قاتل سے اپنے حشر کو هوں گا میں داد خواہ

مدت سے آرزو ہے کہ میری یہ مشت خاک دامن سے اُس کے جاکے لگے ہو فبار آہ

اے بادشاہ حسن گداؤں میں ھیں ترے ھے بادشاہ لطف کی لازم ھے گاہ گاہ

عم ہر میں حصد کی درم ہ ظالم میں کیا کیا کہ تو کھینھے ھے مجھہ یہ تیغ

کو ڈی کسی کو قتل بھی کرتا ھے بے گناہ

کیا جانئے کہ فیر کے خرمن پہ کب پوے رکھتی ہے حکم برق کا سجھہ دل جلے کی آہ

'تاباں 'کروں نثار میں حشدت کے نام پر مہرے کنے اگر ہو سلیماں کا مال و جاہ تمکو یونہی چاھئے اے جان میری والا والا

قتل کریا گالیاں دے سب طرح راضی ھیں ھم جو رضا ھووے ھمارے حق میں تیری والاوالا

کھب گئی دل میں همارے چھب تری اے جامة زیب زور هی پھبتی هے تجکو \* تنگ چولی والا والا

کیا گھتا آئی تھی اور تونے نه دی مجموشراب میں مجموشراب می ترستا ھی رھا اے میرے ساقی والا والا

جب مجھے دیکھے ہوگالی دیکے چھپ جاتے ہوتم کے یہ عداوت † کچھٹ نگی تم نے نکالی والا والا

ایک باری تو سنو احوال میرا آکے تم پهر جو کچهه آگے رضا هووے تمهاری والا والا

کیوں نه پیوے خون دل ' تاباں' بھی سن اس بات کو تم نے اس بن غیر کے گھر جاکے مے پی والا والا

> دے قول اب تلک بھی نه آیا وه یار آه اُس بن نہیں هے دل کو همارے قرار آه

آگے هی فصل گل سے قفس تھا ترے نصیب بلبل تو دیکھئے بھی نه پائی بہار آه

<sup>\* (</sup> ن ) پہٹی تھی ترنے - † ( ن ) ادا اب -

ھر رات تیرے فم سے نکلتی ھے دل سے جان کر یاد تیری زلف کے تئیں بار بار آلا

کرتا هوں یاد سنگدلی شعله خو کی جب نکلے هے میرے دل سے برنگ شرار آلا

ایجان تیرے هجر میں رو رو توپ توپ ' تاباں ' کے منہم سے نکلے ھے بے اختیار آہ

-- \*--

کیوں غیر سے لکھا کر بھیجا جواب نامہ ھے پیچے و تاب مجکو جوں پیچے و تاب نامہ

تاصد سے میرے اُن نے بعد کہت دیا زبانی اتبی ھے عار محکو لکھتے جواب نامہ

> لکھہ دوں گا تجکو قاصد میں خط بندگی کا اُس شونے سے اگر تو لایا جواب نامہ

میرا جواب نامه یهاں لکهه چکے پراب تک قاصد پهرا نه وهاں سے لے کر جواب نامه

' تاباں 'کے درد دال کی باتیں لکھی ھیں اس میں لانے کا نہیں کبوتر ھرگز تو تاب نامه

گئے نالے ترہے برباد مانند جرس چپ رہ اثر دیکھا تری فریاد کا دل هم نے بس چپ رہ

نہیں ممکن که تجکو چھوڑ دے ضیاد ھے ظالم عبث فریاد کیوں کرتا ھے اے مرغ قنس چپ رہ

مرا ھی شورنالہ بس ھے سوتوں کے جگانے کو نہ پہر ھررات چلاتا عبث توا ہے عسس چپ رہ

جرس فریاد میں تیری کہاں سینہ خراشی ہے همارے نالهٔ دل کی عبث مت کر هوس چپ ره

گلی میں یار کی روتے \* هوے مدت هوی لیکن کبھو هنس کو نہیں کہتا کہ اے 'تاباں ' تو بسچپ ره

#### --- \* ---

## (رديفي)

کسی کا کام دل اس چرخ سے هوا بھی هے کوئی زمانه میں آرام سے رها بھی هے

کسی میں مہر و محبت کہیں وفا بھی ھے کوئی کسی کا زمانے میں آشنا بھی ھے

کو تی فلک کا ستم مجهد سے بچے رها بھی هے جفا نصیب کوئی مجهد سا د وسرا بھی هے

برا نه مانیو میں پوچهتا هوں اے ظالم که بیکسوں کے ستاے سے کچهه بھلا بھی هے

جو پخته مغز هیں و بے سوز دل نہیں کہتے کسی نے شمع سے جلنے میں کچھ سنا بھی ہے

تم اس تدر جو ندر هو کے ظلم کرتے هو بتاں همارا تمهارا کوئی خدا بھی هے

<sup>\* (</sup> س ) مدت هري روتے په ره يارو -

تو قاتلوں سے لکاتا ہے دل کو کیوں 'تاباں ' که اُن کے هاته، سے جیتا کوئی بچا بھی ہے

--- \* ----

میں نے چاھا تھا رکھوں عشق کو پٹہاں تیرے کیا کروں پھوٹ بہے دیدہ گریاں میرے

زندگی اُس کی بعا در ہے توکو قی هو کیونکر/ رات دن جس کورھے درد و الم غم گھیرہے ) اُ

یار کو مجهه سے توانا هے تجهے کیا حاصل اور بهی رنبے هیں اے چرخ تجهے بہتیرے

آج یہاں خیبے کو برپا توبھی کرلے اے حباب کل خدا جانئے ہوویں گے کدھر کو تیرے

ان بتاں سے کبھی پھرنے کا نہیں ھے 'تاباں ' عشق سے اُن کے مگراس کو خدا ھی پھیرے

- \* -

کوئی کم ہے ایسا کہ \* جیتا بچا ہے تجھے جن نے دیکھا ہے سو مرگیا † ہے

کسے چاھتا ھے کہاں مبتلا ھے تر پتا ھے کیوں دل تجھے کیا ھوا ھے

> نه مارا مرے ہے نه کاتا کتے ہے مجھے سخمت اس دل نے عاجز کیا ہے

کو ٹی مجھ سابیکس نه هوگا جہاں میں که نے کوئی مونس هے انے آشنا هے

نبھے گی مری اس کی کس طرح 'تاباں' میں نازک طبیعت ہوں وہ میرزا ہے

--- % ---

و فصل گل آئی ہے لیکن باغ میں صیاد ہے المبلوں کے حق میں یارو سخمت یہ بیداد ہے

کیا توقع زندگی کی هوگی وصل یار سے دل مرا محروم هے مایوس هے ناشاد هے

کیوں نہ خوش وقتی ہو خاصل دل کے تگیں اے بحر حسن مجمو تیرا سبزہ خط سیر خضر آباد ہے

جانتے ھیں لوگ جس کے تگیں سویدا سو نہیں عشق کا دل میں مرے یہ داغ مادر زاد ھے

کرگریباں چاک ان کے هاتهه سے صحوا میں جا شہر میں خوباں کے تاباں ' ظلم اور بیداد ھے

\*\*\*\*\*

مرا خورشید رو سب ما « رویاں بیچ یکا هے که هر جلوے میں اس کے کیا کہوں اور هی جهمکا هے

نہیں ھونے کا چنکا گر سلیمانی لگے مرھم ھمارے دل پھ کاری زخم اس ناوک پلک کا ھے

کئی باری بنا ہوی جس کی پھر کہتے ہیں توتے گا یہ حرمت جس کی ہو اے شیخ کیا تیرا وہ مکا ہے

alth eller losax. Sl. with Sl. S. St. a

ھراک کے دل کے تئیں لے کروہ چنچل بھاک جاتا ہے ستمگر ھے جفا جو ھے شرابیٰ ھے اچکا ھے

نه جا واعظ کی باتوں پر همیشه مے کو پی 'تاباں' عبث قرتا هے تو فوزخ سے اک شرعی درکا هے

#### --- \*

خط ھے یا یہ مصنصف رخ کی ترے تصویر ھے یا کسی عاشق کے دود آہ کی تاثیر ھے

کیونکہ ہو آزاد تعری بندگی کے طوق سے سرو کی ہو شاخ گریا اس کے تلیں زنجیر دے

ایک دن بھی سنگدل کے دل میں نہیں ہوتا اثر روز اس کے غم میں مجبکو نالڈ شبگیر ہے

دام لاتا ھے عبث صیاد بلبل کے لیے آرنگ کل کی موج ھی اس کے تئیں زنجیرھے

> حرص سے دنیا کی ہووے کس طرح آزاد تو رشتنا طول امل زاھد ترا زنجیر ہے

فصل کل آتی هے دیوانو کرو کیچهه اینا فکر هر طرف سنتا هوں میں پهر شیوی زنجیر هے

چاندنی هے آج تاباں یا روپہلی هے زمیں یا یہ چادر نور کی هے یا یه جوئے شیر هے

تو بھائی بات سے ھی میری خفا ھو تا ھے آد کیا چاھنا ایسا ھی برا ھوتا ھے

تیرے ابروسے میرا دال نه چهتیکا هر گؤ گوشت نا خی سے بھلا کو تی جدا هو تا هے

میں سمجھتا ہوں تجھے خوب طرح اے عیار اتیرے اس مکر کے اخلاص سے کیا ہوتا ہے

ھے کف خاک مری بسکہ تب عشق سے گرم پانووھاں جس کا پرے آبلہ پا ھوتاھے

> دل مراهاتهم سے جاتا هے کروں کیا تدبیر یار مدس کا مراهاے جدا هوتا هے

راهبر منزل مقصود کو درکار نهیس شوق دل اپنا هی یهان راهنما هوتا هے

غیر هر جائی مرا یارلیے جاتا هے مجهه په تاباں یه ستم آج برا هوتا هے

-- \*--

تنس سے چھوٹنے کی کب ھوس ھے تصور بھی \* چس کا ھم کو بس ھے

بجاے رخنۂ دیوا, گلشن همیں صیاد اب چاک قفس هے

<sup>\* (</sup>ن) هي -

نغاں کرتا ھی رھتا ھے یہ دن رات الہی دل ھے میرا یا جرس ھے

کتیں گے عمر کے دن کب کے بےیار محجھے اکا اکا گھڑی سو سو برس ھے

> ھماری داد کے تئیں کون پہنچے نہ کوئی مونس نہ کوئی فریاد رس <u>ہے</u>

گلی میں یار کی هو جائیے خاک مرے دل میں یہ مدت سے هوس هے

> سفر دنیا سے کرنا کیا ہے تاباں عدم هستی سے رالا یک نفس ہے

> > ساتی هواے \* ابر هواے شراب هے اس وقت مے نه دے تو تیامت عذاب هے

شہنم نہیں ھے یہ تری انکھیوں کے شوق میں مرصبے غم سے دیدہ نرکس پر آب ھے

شاید کیا هے یاد مجهے آج یار نے اس وقت میرے دل کونپت اضطراب هے

دیکهه ۱ س کو شبع تاب نه لائی پگهل گئی اس شعله خو کے حسن کی کیا آب و تاب ہے

<sup>\* (</sup>ن) أَنَّهَا هِي -

اس خانماں خراب کی تقصیر کچھہ نہیں تاباں همارا دل هی یه خانه خراب هے

- \* --

گلے لگ رات کو رہ گلبدن جب ساتھ سوتا ھے مارا صبح کو جامہ بسا پھولوں میں ھوتا ھے

هوا هے تجهم سے اے پیارے جدا جس روز سے عاشق کبھی هنستے نه دیکھااس کو جب دیکھا تو روتا هے

ہ تو مے پی اس قدر ظالم کہ تجکو کیف کم ھوے ترا بیہوش ھو جانا ھمارا ھوش کھوتا ھے

نظرآ تی ھے یوں بوندیں عرق کی تیری زلفوں میں کھ جیسے اپنے بالوں میں کوئی موتی پروتا ھے

پرا ھے شور عالم میں ترے تاباں کی گرمی کا اُچت جاتی ھیں نیندیں سب کی جبراتوں کوروتاھے

\* --

بتاں پر جب سے دل ما دُل هوا هے شدا کی یاد سے غافل هوا هے

تری تیرو هی نگه سے اے ستمگر اک عالم قتل اور بسیل هوا هے

> غم و درد و الم اور محلت و رنج یه مجکو عشق میں حاصل هوا هے

ستایا لے کے دل کو اس کے کیوں جان کہ عاشق تم سے اب ہے دل ہوا ھے

اسے مرهم سلیمانی هے درکار که دل تاباں کا اب گها تُل هوا هے

\* ---

فصل گل ھے بہار گلشن ھے میں ھوں بے یار و کنج گلخن ھے

آج کے دن کے کیوں نہ ھوں قرباں اس کا خنجر ھے میری گردن ھے

> داغ دل نہیں ھے میرے سینے میں کو تھری میں جراغ روشن ھے

شمع کی طرح هجر میں هر شب اشک آلوده میرا دامن هے

کو تی بلدل هو تی هے صید مگر هم صفیروں میں آج شیون هے

کیوں نه لیو بے همیشة یه جلوه \* شمع هر شب نمی هی دلهن هے

> / / اور تو نین بهت هیس پر تاباس ا عاشقی کا بهی † اور هی نین هے

> > --- \* ---

ھوے ھیں جاکے عاشق اب تو ھم اس شوخ چنچل کے ستمگر ، بے مروت ، بیوقا ، بے رحم ، اچپل کے

<sup>\* (</sup>ن) هو جلوه گر هبیشه وه 🕳 † (ن) کچهه ۳

فزالوں کو تری انکھیوں سے کچھہ نسبت نہیں ھرگر کہ یہ آھو ھیں شہری اور وے وحشی ھیں جنگل کے

گرفتاری هوئی هے دال کو میرے بے طرح اس سے که آے پیچ میں کیتے هی ان کی زلف کے بل کے

یہ دولت مند اگر شب کور نہیں یارو تو پھر کیا ھے کہ ھیں یہ چاندنی را توں کو بھی محتاج مشعل کے

تمھارے درد سر سے صندلی رنگو اگر جی دوں تو چھا ہے تبر پر دینا مری تم آکے صندل کے

کوئی اس کو کھے ھے دام کوئی زنجیر کوئی سندل ھزاروں نام ھیں کافر تری زلف مسلسل کے

بیاباں بن همیں الفت نہیں ہے شہر سے هرگز طرح مجدرس کے تاباں هم تود یوانے هیںجنگل کے

و ل نہیں ہے مرا یہ ا خگر ہے لائق طعمۂ سندر ہے سینڈ گل کو چاک چاک کیا آہ بلبل کی کیا موثر ہے تونے دیکھا ہے اس کو کن آنکھوں آ ج آئینہ کیوں مکدر ہے سر رکھوں یار کے کف پا پر ھاے یہ عیش کب میسر ہے قتل سے اپنے میں نہیں ترتا گریہی جی میں ہے تو بہتر ہے مت ھو بے صبر مل رھیکا تجھے تری قسست میں جو مقدر ہے

روز محمشر سے بھی یہ بدتر ھے

شب هجران یار کو مت پوچهه

ننگ و نا موس کو اُرَا بیتها میرا تابان عجب قلندر ه

ھزاروں بار صاحب ھوش کی تد بیر پھرتی ھے ولھکن حق تعالی کی نہیں تقدیر پھرتی ھے

ترے رخسار پر دیکھا ہے میں نے زلف کو ظالم دلوں کے قید کرنے کے لئے زنجیر پھرتی ہے

ته کُل کچهه بات کهتا هے نه فنچه منه لگاتا هے تبهی بلیل چمن میں دیکهه تو دلگیر پهرتی هے

سلیماں کیا ہوا جو تو نظر آتا نہیں مجکو مری انکھیوں کی پتلی میں تری تصویر پھرتی ہے

نہ ھو تربان کیوں تا ہاں سن اے ترک کماں ابرو تری ترچھی نگھ جوں باز گشتی تیر پھرتی ھے

کھا کریس کیونکر رھیس دنیا میں یارو ھم خوشی هم کو رھدے ھی نہیس دیتا ھے ھرگز\* فم خوشی

هم تو اپنے درد اور غم میں نیت محظوظ هیں هم کو کیا اس بات ہے رهتا هے گرعالم خوشی

اے عزیزو اس خرشی کو کوئی خرشی نہیں پہونچتی ماشق اور معشوق جب هوتے هیں مل با همخوشی

اے فلک جس جس طرح کا غر تو چاھے مجکو دے میں کبھی نا لاں نه هوں هرگز رهوں هر دم خوشی

دنیا میں نہیں رھتی ھے فیراز –

یار ھے مے ھے چمن ھے کیوں نہ ھم خوش وقت ھوں ا اس طرح کی ھوگی اے تاباں کسی کو کم خوشی

\_\_ \* \_\_

نہیں دیٹا ہے وہ ظالم کسی کی داد کیا کیجے جو ھو بے رحم یار و اس سے جا فریاد کیا کیجے

بہار آئی ہے اور ہم ہیں قنس میں بند مدت سے مسارا جی ترستا ہے ارے صیاد کیا کیجے یہی ہے آرزو جی میں کہ اپنے ہاتھہ سے مربے میں کرتا ہے وہ جلاد کیا کیجے

نہیں مبکن کہ تیرے وصل کی هم کو خوشی هورے مریس گے هجر میں افسوس هم ناشاد کیا کیجے

بجز تلوار تو تابال سے هرگز بات نہیں کہتا \* ترے هاتهوں سے اے تاتل بتا فریاد کیا کیچے

مرا خورشید رو آتا ہے کھولے بال کیا کیچے مقرر آج آیا سر پہ سب کے کال کیا کیچے

نه کهاتا هے نه پیتا هے نه هنستا هے نه روتا هے ترے عاشق کا هے اے جان اب یه حال کیا کیجے

مرا دال ایک تو رهنا هے دیوانه سداتم پر بہار آکر سناتی هے اسے هر سال کیا کینچے

تمهاری زلف سے دل کو گرفتاری هوی میرے هوا اس دام سے چهتنا اسے جنجال کیا کیجے

کوئی ایسا نہیں جو قید سے ان کو چھڑا دیوے قسس میں بلبلوں کا ھے برا احوال کیا کیجے

دیا برباد هم نے آپ کو پر وہ نہیں آتا یہی کہتے هیں رو روخاک سر میں قال کیا کیجے

> یہ سچی بات سے تاباں کبھی قائل نہیں ہوتے عبث ان واعظوں سے جا کے قیل و قال کیا کیجے

> > -

ملے هے فير سے جا جا مرا دلخوالا كيا كيدي

نہیں پاتے کوئی معشوق هم فلخواہ کیا کیجے اسی حسرت میں هم مرتے هیں یارو آہ کیا کیجے

پھر بس هم خاک سر ميس ةالتے اور پوچھتے گھر گھر نباے يار كے كوچے كو تو بھى آلا كيا كيجے

ھزار افسوس ہے اس سنگ دل کے دل میں اے یا رو اثر کرتی نہیں ھرگز ھماری آلا کیا کیجے

میاں صاحب سبب کیا ہے بتاؤ اپنے بندوں سے دماغ اباس قدر کرتے ہوتم الله کیا کیجے

ھم اس کے ھجور میں مرتے ھیںلیکن اب تلک ظالم نہیں ھوتا قمارے حال سے آگاہ کیا کیجے کیا یعقوب سے یوسف نے کیا اور کیا زلیخا سے سمجھے اس بات کو تابال کسی سے چاہ کیاکیجے

کرے گر قائل ظالم هم کو بے تقصیر کیا کیجے بھاؤ مجکو اے یارو اسے تعزیر کیا کیجے

پھرے ھر چدد دیوانے ھمان کے عشق میں لیکی نہیں ھوتے بریر و آشنا تدبیر کیا کیھے

میں درتا هوں کہیں نازک انگوتھ کو نه دکھه پہنچے کماں کو کھینچتا ہے شویے بے زہ گیر کیا کیچے

جو سی کرنام اس کی زلف کا بے تاب ہوتا ہے۔ الہی ایسے دیوانے کے تئیں زنجیر کیا کیجے

بہت میں فکر کی هرگزنه آیا دام میں میرے هوا ولا منہری جا اور کا نختجیر کیا کیتے

ستانا عاشق ہے دل کو کیا لازم ھے اے صاحب دیا ھو جن نے دل تم کو اسے دلگیر کیا گیجے

کماں ابرو نے تاکا تھا مرے دل کے نشانے کو لگایا غیر کے سینے میں ان نے تیر کیا کیجے

جو فم مجهه پر گذرتا هے تمهار بے خط کے آ بے سے سو کہنے میں نہیں آتا اسے تحریر کیا کیجے

ترا مہر و چکوروں میں گیا اور تو رہا تنہا یہی تھی ہاے اے تاباں تری تقدیر کیا کیتے

stransform. After American

هر چند تم سے حال همارا چهها تو هے ا لیکن کسی سے تم نے بھی کچھہ کچھہ سنا تو ھے 💎 💮

ميرى نصيحتون كونه مانا هزار حيف کھینچے گا سخت رنبے تو ابے دل لگا تو ھے

ھو مجکو دسترس تومیں تخوے کروں اسے کا دی دیا ہے پھولوں کا ھار تیرے گلے اب پوا تو ھے

برباد گئی هوا میں تری سب تو پوچهه دیکهه گو میری مشت خاک نہیں آب صبا تو ھے .

تابان حرم کو جاون گا آب میں بھی چھور دیر. ا کوئی بخاں نه هوويس \*همارا خدا تو هے

> عشق کیا ہے جا کسی + کامل سے پوچھا چاھئے ماجرا أس كا كسى عاقل سے پوچها چاهئے:

کیا توپنے میں مزا هے تتل هو ظالم کے هاتهة اس کی لذت کے تئیں اسسل سے پوچھا چاھئے

ھم سے کیوں ملتا نہیں عطار کا بیمار ھے درد اید کی دوا قاتل سے پوچھا چاھئے

کیوں چوھاتا ھے ھراکدم تیوری تلوار کھینچ آج برهم کس به هے قاتل سے بوچها چاهائے

جن نے اس کا زخم کھایا ہو اسے معلوم ہے : ا تیغ ابرو کی صفت گهائل سے پوچها چاهئے

<sup>+ (</sup>ن) شے ھے کسی -\* (ن) کویر بتا ں ناہ هو و بے الض -‡(ن) کیو تکن دل جائے کسی ہے دل سے پوچھا چاھئے - (ن) کو کسی -

. 🛶 💥 🛶

کس طرح سے هوسکے تیرے مقابل آرسی هرمژه چهبتی هے تیری دل میں اس کو آرسی

کی نے آ آنکھیں دکھائیں باغ میں نرگس کے تئیں کیا سبب ھے جو نظر آتی ھے یہ بیمار سی

پار هو جاتا هے سینے سے ترا تیر نگاہ دل میں لگتی هے مرے ابروتری تلوارسی

حق کہا منصور نے سولی چڑھایا اُس کے تئیں راستی کی بات کیوں لگتی ہے سب کو دارسی

جاکے وہ مهرو چموروں کا هوا هے آشنا اس سے ملتے مجمواب آتی هے تاباں عارسی

نہیں تم مانتے میرا کہا جی : کبھی تو هم بھی سمجھیں گے بھلا جی

ا چنبها هے مجھے بلبل که گل بی قفس میں کس طرح تیرا لگا جی

تمھارے خط کے آنے کی خبر سن میاں صاحب نہت میرا کوھا جی

زکوٰ¥ۃ حسن دے میں یے نوا ھوں یہی ھے تم سے اب میری صدا جی کسی کے جی کے تئیں لیتا ھے دشس مرا تو لے گیا ھے آشنا جی

تهکا میں سیر کر سارے جہاں کی مرا اب سب طرف سے مرکیا جی

جلایا آکے پھر تاباں کو تونے ۔ هماری جان اب تو بھی سدا جی

--- \* ----

اس ہے وفا کو میرے جا کر کوئی سٹاوے مشکل ہے مجکو جینا گر آج تو نہ آوے

ظالم ھو یا ستمگر بانی ھو یا سپاھی ھم تو ملیں گے اس سے یہ سررھے کہ جارے

عاشق کو دیکھتے ھی دینا ھے گالیاں وہ کس کو فرض پری ھے کون اس کے پاس آوے

بے بال و پر <u>ہے</u> بلبل اور بند <u>ہے</u> قفس میں گلشی کو یاد کر کر کیوں کر ننه ترپه<del>ر</del>اوے

رونے کو بھول جارہے ہے اختیار ھنس دے تاباں کو جب وہ مہرو ھنس ھنس گلے لگاوے

eren Ap annum

یار نے پگری سنجی هے زور هی آج اس کی سج بنی هے زور هی

شوخ نے گالی جو مجکو هنس کے دی میرے تئیں پیاری لگی ہے زور هی یک آنہی تن آزیب کی ۱۰ کے کلبدن بر میں تیرے کہب رہی ہے زور ہی

زلف کالی یہ تری اے ماھرو رنگ گورے پر کھلی ھے زور ھی

> قصل کل آئی ھے تایاں چل کے دیکھہ دھوم گلشی میں مچی ھے زور ھی

مرے دل کی سی اے یارو جرس فریاد کیا جانے توپ یہ اِس طرح کی کشتا جلاد کیا جانے

تری زلفوں کو دل لینے کے لاکھوں پیچ آتے ھیں ۔ یہ شکلیں صید کرنے کی کوئی صیاد کیا جانے

نگہہ لوھے کے آئینہ میں تیری دوب جاتی ھے لگانا اِس صفا سے نیشتر فصاد کیا جانے

هزاروں سرگریس تیری بھنووں کے اک اشارت میں یہ جلاہ کیا جائے ۔ یہ جلاہ کیا جائے

میں کھویا رفتہ رفتہ غیر کے تئیں پاس سے تیرے یہ بھاری کوہ سر سے تالنا فرھاد کیا جانے

\*\*\*

میں دوں تشبیع کیونکراس کے تئیں آھن ہے اے پھارے جو کچھٹ سختی ہے میرے دل میں سو فولاں کیا جائے

یقیں ہے میرے تئیں تاباں کہ جمع نونہالاں میں یہ اتھکھیلی کے چلنے کی طرح شمشاد کیا جانے

پھرے ھے آج بلبل گرد دیواروں کے منڈ لاتی ترے ذر سے ارے صیاد گلشی میں نہیں جاتی

برے حظ لوتنی جاکر چمن کے بیچ ھر گل سے اگر بلبل قفس سے فصل گل میں چھوتنے پاتی ترینا ھے مرا جی بے طرح اے جان آپہنچو نظر آتی نہیں تم بن مجھے یہ جان تھیراتی

تمہارے گل سے چہرے پر طرح بلبل کے شید ا ھوں مجھے تم بن کسی گلرو کی صورت خوش نہیں آتی

دیا برباد یہاں تک آپ کو میں عشق میں تیرے که میری خاک بھی طالم کبھی ڈھونڈ نے نہیں پاتی

جلا کر خانماں اپنا جو محرا میں نکل جاتے تو میرے آلا کے شعلے سے وہاں بھی آگ لگ جاتی

> اگروہ زلف ایشی کھول دکھلاتا کہیں مجھ کو تو کیا جانوں کہ میرے سرکے اوپر کیابلاآتی

نہ پاتا کھوج زا ھد میکدے میں دختر رز کا اگر خم سے نعل آکر میری انکھیوں میں چھپ جاتی

بڑے حظ لوتھا میں زندگی اپنی سے دنیا میں اگر اس تیغ ابرو ساتھہ میری عمرکت جاتی

جو مہرو پہن جورا بادلے کا رات آجاتا تو جھمکا دیکھہ اس کاچاندنی بھی فرش ھو جاتی

نه جی لگتا هے اب گهر میں نه صحرا مجکوبهاتا هے کہو 'تاباں 'که هم جاویس کہاں کچهه بن نہیں آتی

ھجر میں ظالم کے کیونکر دال کے تئیں بہلائیے کر گریباں چاک اپنا کس طرف کو جائیے

هجر هی هم کو رهے گا یا رکہیں امید وصل دل میں جو هووے تمهارے سو همیں فرما دیے

دل کو میں هر چند کہنا هوں که خوباں سے نه مل یہ یہ سمجھا تیدے

غیر کی صحبت سے بہتر ھے که کریے احتراز دوستوں کی بات کو خاطر میں اپنے لائیے

دل لگا جب یار سے تب صبر اور طاقت کہاں

فکر میں ایداکی رھتا ھے یہ سب کی روزوشب ھاتھہ سے اس چرخ کے آرام کیونکر پائیے

ماھرو کچھہ مہرباں ھوتا نظر آتا نہیں جی میں آتا ہے سرے 'تاباں' کہ اب سرجا ئیے

> پوچھیں کسے کہ یار ھمارے کہاں گئے \* معلوم نہیں کد ھر کو سدھارے کہاں گئے

جب دیکھتے تھے هم کو تو هوتے تھے تم خوشی اب و سلوک ها ہے تمهار ہے کہاں گئے

ق ھوند ا بہت پہ کھو ہے نہ پایا انھوں کا ھالے معلوم ھم کو کچھ نہ ھوا و لے کہاں گئے

<sup>.</sup> برای غزل میں بھی " کہاں کئے " کے " کد عر گئے " درج ھے - \*

ھم کیا کہیں کدھر کو پکایں کسی کے تٹیں تم ھم کو غم میں چھور کے پیارے کہاں گیے۔

> 'تاباں' کو تم نے کچھہ نہ بتایا ہوار حیف وہ کس طرف کو جاکے پکارے کہاں گئے

بناں کے شہر نا پر ساں میں کوئی کب \* داد کو پہنچے مگر وھاں اپنے بندوں کی خدا قریاد کو پہنچے

خبر سی فصل گل کی بلبلیں جاتی هیں گلشن کو قیامت هو اگر ای کی خبر میاد کو پہنچے

نہیں آتا ہے وہ خونخوارجی کر کیا کریں یارو خدا کے واسطے جلدی کہو جلاد کو پہنچے

کیا جب قتل ظالم نے تو یہ کہم جی دیا هم نے یہی تھی آرزو دل میں آت اپنی داد کو پہنچے

عبث تو چاهنا هے داد اپنی اس سے اے تاباں و لا ھے بیداد گر کیونکر تری فریاد کو پہنچے

-- \* ---

ھوتا تمھارے عشق کا کیوں درد سر مجھے یہ رنگ صندلی نه خوش آتا اگر مجھے

عاشق کے واتعہ کو کہا سن کے یار نے مرنے نہ دینا اس کو جو هوتی خبر مجھے

<sup>\* (</sup> س ) کیا -

کہتا میں اپنے حال کو کس کس طرح سے ھا ہے ھوتا اگر نه جور کا ظالم کے در مجھ

پتھرا گئی ھیں چشم ترے انتظار میں آتا نہیں ھے ھاے پریرو نظر مجھے

> ھر را س میں ندر ھو پیوں کیوں نه شیم مے ھرگز نہیں ھے حشر کے دن کا خطر مجھ

ناصم خدا کہے تو نہ چھوروں بتاں کا عشق كرتى هے كوئى تيرى نصيصت اثر مجه

اتایاں ، هزار کوس په کلروهو تو بهی جاؤں بلیل کی طرح هووے اگر بال و پر منجھے .

\*

اے باغیاں چمن سے نہ کراب جدا مجھے آئی ہے راس باغ کی آب و ہوا مجھے

دریا میں کیوں نه ذوب مروں اس الم سے هاے جاتا رها هے چهور مرا آشنا مجھے

> آزرد لا هو گیا تو عبث مجهم سے کس لیے کیا میں ترا گناہ کیا ہے بتا مجھ

جاتا ھوں تیرے در سے صنم نا رمید ھو پہر منہ ترا کبھی نه دکھا وے خدا مجھ

> ظاً لم تری جفا سے ہوا ہوں بننگ میں طاقت نہیں ہے جور کی تو مت ستا مجھ

کہتی ہے عندلیب کہ توگل سے کر جدا میاد اس چس سے کہاں لے چلا مجھے

'تاباں' چبھے ھے اُس کی مرددل میں تیرسی مشکل ھوا ھے اُس کی طرف دیکھنا مجھے

غم اپنا گلبدن کے تئیں سنایا هم نے کئی باری نم أن نے آکے کی تو بھی همارے دل گی غمخواری

طرح منصور کے جو اپنے جی کو عشق میں دے گا اُسی کو عاشقاں کی فوج میں ھووے کی سرداری

میں هر دم ' هر گهری ' هر پل ترے غم میں تو پتا هوں مجھے تجهم بن هوے هیں ها ے يوں دن كاتنے بهارى

صنم میرا بتاں میں ھے بوا ھی سنگ دل کافر کروں میں کب تلک جا جا کے منت اُس کی ھر باری

> بہار آئی ہے 'تاباں 'کس طرح صیاد سے چھوٹیں ففس میں عندلیبیں کررھی ھیں آلااورزاری

> > -- \* ---

همارا دل لگا هے گلبدن سے پریرو سروقد غنجه دهن سے

تمہارے آشیاں کو عندلیبو کیا صیاد نے ویراں چمن سے

ديوان

ادا کی کھینچ کر تلوار طالم مرا دل لے گیا ہے بانکین سے

مرے قاتل کا کیا ھو حشر میں حال جو آرے ہوے خوں میرے کفن سے

/تو هرگز چهور يو مت شعر كهنا كه 'تابان' نام رهنا هے سخن سے

عقل اور هوش لے گیا ساقی ابر هے مجھة كو مے پلاساقی

ابر هے محجه دو مے پلاسا فی اس هوا میں نه جی کرهاساقی اس دوریا په چاندنی دیکهوں

صبح آیا شراب میں مضمور

نیند سے اُتھے کے مسمسا ساقی

سب نے تئیں تو نے سے پلائی ہے میں ترستا ہی رہ گیا ساقی

قہر ھے مے اگر نہ دے اس وقت جھوم آئی ھے کیا گھٹا ساقی

> کیا مزے سے کروں چمن کی سیر گرچه هو ایر اور مرا ساقی

هو اگر مجهم سے آشنا ساتی

درد سر هے خمار سے محجهه کو جدد لے کر شراب آساقی

--\*--

نہ جاؤ باغ میں آنے بلبلو میاد بیتھا ھے ۔ تمہاری فکر میں وہ خانماں آباد بیتھا ھے

ھوا ھے کام تجھہ سے عشق میں شیریں کے ایسا ھی کہ پتھر میں بھی تیرا نقش اے فرھاد بیتھا ھے

> مجهد ناشاد روتا چهور یارو شعرو میرا خوشی سے فیر کی محفل میں جا کیا شادبیتها هے

کہیں دیکھا ہے میل آسیا ایدا میں دانا کی کہی آرام سے یہ چرخ بے بنیاد بیتھا ہے

بچیں گے کس طرح جیتے ہماں خوباں کی مصلس میں ہمارے قتل کو یہاں تو ہر آک جلاد بیآھا ہے

ترے کوچے میں آکر نقش یا کی طرح مدت سے کہ عاشق دے کے اینا خانما سے بیتھا ہے

کرے توکس طرح 'تاہاں ' غلط الفاظ معلی میں کہ تیرے پاس حشمت ساترا اُستاد بیتھا ھے

باغباں مغرور ست هو فصل گل دن چار هے جب خواں آئی نه يه گل هے نه يه گلوار هے

کیا ہو گر پہلے مہیں \* ہوں اُس کے ها تھوں سے شہید میں سنا ہے آ ہے کھینچے تیغ وہ خونخوار ہے

عشق کے ھاتھوں سے سب عاشق بہی کہتنے گئے جی ل**ئے** بن چھو<sub>ق</sub>تا نہیں کیا برا آزار ہے

جی رہے بی چھوڑی رہیں دیا ہوا آزار ہے یہ مرے آنسو نہیں گرتے ھیں سی اے لعل لب

یاد میں دنداں کی تیرے چشم گوھر بار ھے کوئی طرح ایسی نہیں ھوتی کہ میں آزاد ھوں دل مرا تید علائق سے نیت بیزار ھے

آ تیده هو کیوں نه حیران د یکهه تیرے منهه کے تئیں

جن نے دیکھا ھے تجھے وہ صورت دیوار ھے آشنا حشمت سارکھتا ھوں نہیں محتاج میں کیمیا کا علم 'تاباں' مجھہ کو کیا درکار ھے

----

عاشق کو ستا مت که برا کام یهی هے

مرجاے گا اس کام کا انتجام یہی ھے

اے بلبلو مت جائیو تم باغ میں زنہار هر گل جو گلستاں میں هے وهاں دام یہی هے

نے منہت سے لگا اپنے کسی غیر کو ممت دے ا اے جان سمجھہ بوسہ بہ پیغام یہی ھے

معلوم ہوئی خواب سے مرنے کی حقیقت یعنی که برا دھر میں آرام یہی ہے

<sup>\* (</sup> ن ) میں هي --

مه رویاں کی تعریف میں تو شعر کہا کر 'تاباں' ترا آخر کے تگیں نام یہی ھے

- # --

دل زلف کے حلقے میں گرفتار ہوا ہے اس دام سے چھتنا اُسے دشوار ہوا ہے

جو ربط میں یکساں ھی رھے تادم آخر ایسا بھی زمانے میں کوئی یار ھوا ھے

> اب چھور کے دنیا کے تئیں ھو جئے آزاد دل تید علائتی سے یہ بیزار ھوا ھے

تدبیر میں پورا ھو اگر کیسا ھی دانا پرموت کے ھاتھوں سے وہ ناچار ھوا ھے

تعزیر جو 'تاباں' په کریں یه سو بھا ھے ۔ دل دے کے بتاں کو یه گله گار ھوا ھے

> جوں برگ گل سے باغ میں شہنم ڈھلک پڑے / کیا ھو کہ برگ تاک سے یوں مے تپک پڑے

جوں مگس آفتاب ھو بے تاب موج سے دریا میں تیرے منہ کی اگر تک جھلک پڑے

ہے شبہ جانتا ہوں کہ ملتا ہے تجہہ سے غیر تیری طرف سے دل میں صرے کیوں نہ شک پڑے

محفل کے بیچ سن کے مربے سوز دل کا حال بے اختیار شمع کے آنسو تھلک \* پڑے

<sup>\* (</sup> ن ) دَهلک –

اگرگلشن میں تیرے پان کہاتے کا بیاں ھووے توسن کررشک سے غنچہ کا دل لوھولہاں ھووے

بھری ھے اشک سے چھاتی مری یہاں تک جوتک ررؤں تو پھر روے زمیں پر نوح کا طوفاں عیاں ھروے

اگر میں هجر میں تیرے کروں آلا و فغاں ظالم ا ابھی عالم میں ظاہر سب میرا را زنہاں ہووے

میری چشنوں سے اکدم اشک کا دریا نہیں تھنتا میں درتا ھوں مبادا غرق میرا خانماں ھووے

میں مرجاؤں وھیں غیرت سے دروا زے بھ گلشی کے قیامت ھو اگر مانع مرے تگیں باغباں ھووے

توجب همراه هو کر جان گاڑے اپنے هاتھوں سے ترے کوچے سے عاشق کا جنازہ تب رواں هووے

جہاں صیاد سا دشمن ھو تاباں عندلیبوں کا کہو کس طرح اب آباد ان کا آشیاں ھووے

اگر وہ شعلہ رو منہ سے نقاب اپنا اتھا دیو ہے تعملی حسن کی دکھلا اک عالم کو جلا دیو ہے

مری فریاد وہ بیداد گر ھر گز نہیں سنتا جوھو بے رحم وہ عاشق کی اپنے داد کیا دیو ے مسید کی طرح آوے اگر تو نعش پر میری عجب کیا ہے کہ مردے کو نگے سرسے جلا دیوے عبث مت کر تو فکر آشیاں اے بلبل ہے کس نہیں ممکن کہ تجکو باغباں گلشن میں جا دیوے میں جب جاتا ہوں اُس کے پاس مللے کو تو کہتا ہے ارے کوئی ہے کہ اِس کمبخت کو یہاں سے اُتھا دیوے

اگر چھوتے تو پھر دیکھیں گے گل کو ورنه کیا قسمت مرا پیغام اتنا باغ میں جا کر صبا دیوے

کہا ھے اِس زمیں میں ریخته تاباں نے یه ایسا که کیسا ھی کو دُی ھو سنگ دل اس کو رلا دیو ہے

. -- \* --

عید سب خوش آتے هیں جب تلک جوانی هے مرده دل وه هوتا هے جو که شیخ فانی هے

جب تلک رہے جیٹا چاھئے ھنسے ہولے  $\int$  آدمی کو چپ رھنا موت کی نشانی ھے

جو که تیرا عاشق هے اس کا اے گل رعنا رنگ زعنرانی هے اشک ارغوانی هے

آہ کی نہیں طاقت تاب نہیں نے نالے کی هجر میں تیرے ظالم کیا هی ناتوانی هے

چار دن کی عشرت پر دل لگانه دنیا سے کہتے ھیں که جنت میں عیش جاردانی ھے

اکلرخان کا آب و رنگ دیکھنے سے میرے ھے حسن کے گلستان کی مجھہ کو باغبانی ھے

دل سے کیوں نہیں چاھوں یار کو کہ اے تاباں دلربا هے پیارا هے جدورا هے جانی هے

تم سے اب کامیاب اور ھی ھے

آلا هم پر عداب اور هی هے

أس كو أنينه كب يهنجتا هي حسن کی آب وتاب اور ھی ھے

رند واعظ سے کیوں کہ سر بر ھو اس کی چھو' کی کتاب اور ھی ھے

هجر بھی کم نہیں ہے داوزخ سے اِس سقر کا عذاب اور هی هے

اس کو لگتی ہے کب کوئی تلوار تیغ ابرو کی آب اور هی هے

یوں تو هے سرح یار کا چهرا پر پئے جب شراب اور ھی ھے

مجکو اس نیند سے نہیں آرام سیری راحت کا خواب اور هی هے

بحث علمی سے کب ھیں یہ قاڈل جاهلوں کا جواب ۱٫۱ هی هے

باد میں تیری زلف و کاکل کی ، ل کے تئیں پیچ و تاب اور ھی ھے اس ستسار كا مجهم يه هر ساعت

جور و ظلم و عداب اور هی هے

کس طرح سے گہر کہوں تاہاں اس کے دنداں میں آب اور ھی <u>ھے</u>

برابر عشق میں کب هو سکے هے کو هکی هم سے اگر مجنوں بھی ھوتا سیکھتا دیوان پن ھم سے

اسی حسرت میں رور و هم نے اپنا جی دیا آخر كبهى هنس كر نه بولا هائي ولا فنحه دهن هم سے

> ھزاروں بار اس کے پانو پر سررکھہ کے منت کی لپت کر تو بهی نهیں سوتا کبهی وه گلبدن هم سے

قفس میں عندلیباں یاد کر گلشن کو کہتی هیں چھڑا یا ھائے اے صیاد تو نے کیوں چمی ھم سے نه چهوتا هم سے یه دیوانه پن اور هم چلے تاباں ھوئیں گایاں بھی سونی ھائے اب چھتتا ھے بن ھم سے

پہاروں میں مجھے فرهاد محروں یاد آتا ہے بيابال ديكهه خالى مجكو مجنول ياد آتا ه

شراب ارغوانی دیکھت کر مینا میں اے ساقی بہت میرنے تئیں وہ چہرہ گلگوں یاد آتا ہے

> كودِّي جب مصرعة برجسته پرهتا هي مرے آگے مجها س وقت ميں وه سرو موزوں ياد آتا ه

کرو کچھ فکر اس کی نہیں تو زنجیراں ترا وے گا بہار آئی ہے دیوانے کوھا موں یاد آتا ہے منّے گلگوں ہوائے ابر میں جس وقت پیٹنا ہوں گمایت مجکوتب وہ چشم میگوں یادہ آتا ہے

ترے غم میں اسے تورات دن روتے ھی جاتے میں کبھی تحکو بھی ظالم اینا منتوں یاد آتا ھے

کہا میں چا ہتا ہوں ریکتہ جس وقت اے تاباں مجھے ہے اختیار اس وقت مضبوں یاد آتا ہے

قفس سے چھت کبھی دیکھیں گےیارب گلستاں پھر بھی کریں گے جاکے ھم آباد اپنا آشیاں پھر بھی معجفے اُ تھکھیلیوں کی چال اس کی یاد آتی ھے

نظر آوے گا مجکو هائے ولا سرو رواں پهر بھی

لگایا ھے نگھ کا تیر دل میں جس طرح میرے تک اک تو دیکھھ لے اس طرح اے ابرو کسان پھر بھی

ملایا خاک میں جن نے سم ایٹی هم کو دکھلا کر کبھی اس رالا هو آوے گاولا سرورواں پھر بھی

مرا خورشید رو رو تها هے اب تو مجهه سے اے تاباں یه حسرت هے که هوو نے کا وہ مجهه پر مهرباں پهر بهی

میں رویا غم سے یہاں تک لالھ رو کے ۔ کم چشموں سے بہتے داریا لہو کے

میں اپنا عضو عضو اے نازک اندام سفادا کرتا هوں تیرے مو بمو کے

یہ سارے خوبرو بیکانہ خو ھیں۔ نہیں یہ آشنا ھرگز کسو کے

نہ پایا با وفا دانیا میں کو تی هم عاشق هو چکے هر خوبرو کے

> پوا ھے بس میں دل بے طرح تاباں ستمگر بے مروت جنگ جو کے

> > --- \*\* ---

مدت سے نہ تھی محکو خوباں کی گرفتاری پھر عشق کی آدل میں تلوار \* لگی کاری

جس طرح ترے غم میں دن کا تنے هیں بهاری روتے هی گذرتی هے یه رات مجھے بهاری

اے جان مجھے تجھ بن آرام نہیں ھرگز ھر روز ھے بے تابی ھر رات ھے بیداری

فنچہ کی طرح کہل کر اک بار آگ اک ھنس لے اے شوخ ھنسی تیری لگتی ہے مجھے پیاری

> بیروں کو چبا طالم عاشق کا لہو پینا اتنی بھی روا کب ھے بے رحمی و خونخواری

سی شور بہاراں کا رنجیر ترا بہاگا دیکھے بیہوشی میں هشیاری

<sup>\* (</sup>ن) تروار -

جیہات کبھی ظالم تھوکر بھی لگاتا نہیں میں پانو پہ سر اس کے رکھا ھے کئی باری

کا تیں ھیں بتاں تاباں جوں شمع زباں میری یہاں بات کے کہنے کی ھوتی ہے گنت گاری

-- \* --

مجهے عیش وعشرت کی قدرت نہیں ھے

کروں ترک دنیا تو همت نهیں هے کبھی غم سے محجکو فرافت نهیں هے'

کبھی آلا و ناللہ سے فرصت نہیں ھے صفوں کی صفیر عاشقوں کی اُلت دیں

قیا مت ہے یہ کو تی قامت نہیں ہے برستا ہے مینہ میں ترستا ہوں مے کو

/ فضب هے یه باران رحمت نہیں هے

مرے سر یہ طالم نہ لایا ھو جس کو کوئی ایسی دنیا میں آفت نہیں ھے

ھے ملنا مرا فنخر عالم کو لیکن ترے پاس کچھہ میری حرمت نہیں ھے

میں گور فریباں پہ جا کر جو دیگھا بجز نقش ہا لوے تربت نہیں ہے بری ﷺ هی طرح مجهه سے روتھی هیں مؤگاں انهیں کجهه بهی چشم مروت نہیں ہے

تو کرتا ھے ۱۰بلیس کے کام زاھد ترے فعل پر کیونکہ لعنت نہیں ھے

> میں دل کھول 'تاہاں' کہاں جاکے روؤں که دونوں جہاں میں فراغت نہیں <u>ہے</u>

> > خوشی گل سے بلبل کو کب ہونے گی وہ اوقات ایلی عیث کھونے کی

نه کہیو مرا سوز دل شمع سے وہ دل سرخته صبح تک روے گی

تہ ھو تیر ہے منہ کی سی ھرگز صفا رہے گل کو شیئم اگر دھوے گی

بوها پا تو آیا شب هجر میں الہی کبھی کبھی کہ

جو بلبل گئی اب کے 'تاباں ' چمن میں تو حق ایے میں کانتے پھر ہوے گی

بندہ هوں اس کا جی سے منجهے کنچهہ کہو کوئی رکھتا هو دال میں چوت منصبت کی جو کوئی

<sup>\* (</sup> ن ) پهري هي تيري معهدة سے رهتي هے مڑگاں -

كيا كيا اذيتين هين جدائي مين التعفيظ

يارب نه اس بلا مين گرفتار هو كوئى

تیری گانی میں دیکھہ مرے ھال زار کو ملتا ہے کوئی هاتهہ تو دیتا ہے رو کوئی

تَا نکے تو تو الوا جاویں گے جب آ ا نکلے اگی اس زخم دل کو میرے عبث مت سیو کوئی

> قدرت کسے کہ تجہہ سے کوئی بات کر سکے طاقت کسے کہ ہووے ترے رو برو کوئی۔

قاتل تو اینی تیغ کو دھوتا ھے کیوں عبث جاتا ہے میرے خون کا یہ رنگ و ہو کو تی

> 'تاباں' فلک کے جور سے نالاں نہیں ہوں لیک سب کچهه هو پر کسی کا مقید نه هو کو ڈی

صلا اے عندلیہاں پھر گلستاں میں بہار آئی جنوں کے دغدار و خوش هو فصل لاله زار آئی

نة پايا هم ساكوئى داسوزادني اوراعلى ميس هماری خاک پر تب شمع روتی زارزار آئی

> مرے تو چاھائے سے تم نیت بیزار ھوتے تھے میں حیر ان هون که کیونکر غیرسے صحبت برآر آئی

گئے از بسکہ رد خلق هو هم دار فانی سے هماری استخواں کہاتے هماکے تئیں بھی عار آئی

<sup>\* (</sup> ن ) سیں نے کی -

کیا تھا وصف تیری انکھریوں کا ان نے گلشن میں ترے 'تاباں' په نرگس سیم و زرکرنے نثار آئی

\_\_\_ # \_\_

کس سے فریاد، کروں میں که ولا هر جائی هے آلا اس بات میں تو اینی هی رسوائی هے

گلبدن دیکھہ تری چھب کے تئیں حسرت \* سے نقش طاؤ س صفت چشم تماشائی ہے

دیکھئے میرا جنوں اب کے کرے گا کیا کیا فصل گل آلا میں سنتا ھوں کہ پھر آئی ھے

میں زباں زد ھوں ترے عشق میں دیوانوں کا شہرت عشق یہ مجنوں نے کہاں پائی ھے

ربط خوباں کا تجھے خوب نہیں اے 'تاباں ' سخت یے حرمتی و باعث رسوائی ہے

-- \* --

محفوظ عشق سے هم یارو اگر رهیس گے توکوئی دن جہاں میں بے درد سررهیں گے

اے اهل باغ اب تو جاتے هیں هم قفس میں چھوتے تو پھر ملیں گے گر بال وپر رهیں گے

آگنے کا نہیں ہے سپوہ گرمی سے قبر پر بھی آتھ کے غم کی ازبس مجھہ پر شرر رھیں گے

<sup>\* (</sup> ن ) حيرت -

ھم ھر طرح سے ایٹا من مار کر رھیں گے

جاتی ہے عدر هردم هم کو خبر نہيں ہے ﴾ کيا جانيے که کب تک هم يہ خبر رهيں گے

سه سه که جور تیرے خاموش تو هیں لیکن سی لیجیو کسی دن همرک کے مر رهیں گے

لوتیں گے خاک پر گل اور شبع ہوگی گریاں مرنے کے بعد بھی ہم صاحب اثر رہیں گے

ھولی جلی قفس میں دعوائے عشق کر کر کس منه سے ھم چین میں پھر آن کر رھیں گے

گواُن نے هم سے 'تاباں ' اب کی هے بے وفاقی کرنا جو کچھ که هوگا سو هم بھی کر رهیں گے

-----

نه تجهے شرم بے وفائی فے نه مجهے طاقت جدائی فے

وجد کرتا ہے خوش ہو وہ بسل تیری تر وار جن نے کہائی ہے

> آج تھمتے نہیں مرے آنسو تیرے کوچے کی راہ پاگی ہے

بسکه هے کہنه گنبد گر دوں کہکشاں نہیں دراج آئی هے ھو کے دیوانہ میرے تاباں نے هر طرف دهوم کیا میجائم ہے

--- 3% ---

یارب اِس غم نے کیا پیر هوا خم قد بهی کوچہ زلف کی یاوے کا کبھو سرحد بھی

کوهکی سخت ترے حال په رحم آتا هے جان شیریں بھی گئی اور نه هوا مقصد بھی

> گرم از بسکہ ھے بازار بتاں اے زاھد رشک سے تکوے هوا هے حجر الاسوف بهی

تیرے آنے کی ھی حسرت میں عزاروں مرکئے ھے یہ آمد تو قیامت ھے تری آمد بھی

> آدمی أس په جو بیتها سو خداوند هوا کم نہیں تخت سے فرعون کے کچھہ مسند بھی

قید تھی اُس کو همیشه هی که عرباں رهنے گو موحد تها په بے قید نه تها سرمد بهی

> ھے وہ احمق جو رکھے محجھۃ سے جدا تی تاباں گونہیں نیک کسی سے تونہیں ہے بد بھی

مجهے ان دنوں سخت دیوانہ پن ہے کد هر کو هے محجنوں کد هر \* کوهکن هے

اسیری سے یہاں تک هوی اب تو الفت که شام قفس هم کو صبیح چین هے

<sup>÷(</sup>ن) کہا ں -

کروں کیا میں تعریف اُس نازنیں کی نہ جس کی کسر ھے نہ جس کا دھن ھے

فراغت سنی هے میں عرباں تنی میں مرا هاتهه هے آج اور پیرهن هے

سنیدی جو آئی هے دارهی میں تیری سنجهة بے خبر تار و پود کفی هے

فقط چشم هی تیغ ابرر بکف نهیس سپاه مژه بهی تری صف شکن هے

> مقرر نہیں میرے تاباں کا مذھب کہیں هے مسلماں کہیں برهبن هے

ساقی هوا ها ابر هے زور هی بهار هے ااس وقت جی شراب کو بے اختیار هے

تو تند اس طرف سے گزریو نه اے صبا ارس کی گلی میں دیکھیو میرا غبار ھے

حاجت نہیں ہے روشنی شمع کی اسے عاشق کا داغ دل ھی چراغ مزار ہے

ظالم وفا موی کو تو لیٹا ھے کیا حساب اتنی جفا و ظلم کا بھی کچھة شمار ھے

تاباں کا جوریارسے اور دست چرخ سے سیلته همیشته چاک هے اور دل فکار هے

ترے پاس عاشق کو عزت کہاں ھے تعمد ہے مروت کہاں ھے

بیاں کیا کروں ناتوانی میں اپنی مجھے بات کہنے کی طاقت کہاں ھے

میں شکوہ کروں جور ظالم کا لیکن مجھے آہ و نالہ سے فرصت کہاں ھے

کروں دعوی خون قاتل سے اپنے کب آوے گی یارب قیاست کہاں ھے

> تمنا تری تھوکروں کی ھے لیکن رکھوں پانوں پر سریہ جرأت کہاں ھے

مری خاک پر لوگ رکھتے ھیں گل کو تیری دلرہائی کی فیرت کہاں ھے

> جواس کی کسر میں نے دیکھی ھے تاباں رگ گل میں ایسی نزاکت کہاں ھے

> > - \* ---

میرے سیاہ روز کو فسخوار کون ھے جز بیکسی رفیق شب تار کون ھے

فرصت نہیں ھے شور وفغاں سے جرس کے تمیں اس کارواں میں ھاے دال زار کون ھے

تیغ جنا سے جن نے نہ پہیرا ھو سنہم کے تئیں ایسا سوائے دل کے جگر دار کون ھے تاباں کا شور سن کے وہ کہتا ھے جان بوجہة حاکر اُتھادے کو تی ہے بیمار کون ھے

----

مسکی نہیں کہ ان سے کپھو دل سرا پھرے گوان بتاں کے عشق میں ناصم خدا پھرے

از بس ہوا ہوں عشق، کی آتش میں میں گداز محدوم طعمہ خاک سے میری ہما پھرے

شور جنوں کا سر دھے بازار ان دنوں آوے بہار جند الہی ھوا پھرے

روؤں خدا نخواسته گرایک دم بھی میں دریا میں جوں حباب یه گردوں بہا پھرے

تا ہاں یقابی ہے یہ کہ وہیں خاک ہو رہے بھولے سے اس گلی سیں اگر کوئی جا پھر ہے

\* ....

یوں تری زلف میں دیکھے ھیں گرفتار کئی ایک زنجیر میں جیسے ھوں گنه گار کئی

کس کی تروار کا میں شکر کروں حیراں ھوں تتل کرتے ھیں مجھ جمع ھو خوں خوار کئی

باغباں ایے گلستاں په نه هو تو مغرور مل گئے خاک میں ایسے گل و گازار کئی

سخت حیراں هوں میں کس کس سے بھاؤں یارب قطرہ خوں هے یہ دل اور هیں خوں خوار کٹی

ھاتھہ آوے کہیں تاباں تو نہ جیتا چھوریں مل کے آپس میں یہ کہتے ھیں ستسکار کٹی

-

النت هوی هے کلم قفس سے زیس مجھے گلکشت گلستاں کی نہیں اب هوس مجھے

ا زیس رها تصور کل هر نفس مجها

تنہا میں آرھوں گا کہو کارواں کو جانے کرتا ھے بے دماغ یہ شور جرس مجھے

جاتی رھی ہے نیند مری ھجر میں ترہے پاتا ہے جاگتے ھی سیشہ عسس مجھے

ا برو کا اس کی وصف تکلف سے گر کروں تاباں تو دیجیونه کوئی تیغ حس مجھے

ترے هجر میں کچه خوش آتا نہیں هے مجهد اینا جینا بهی بهاتا نہیں هے

مرا جی توپتا ھے اس بن نہایت کوئی یار کو ھائے لاتا نہیں ھے

> گھٹا منت جاتی ہے بے رحم ساتی مجھے ساغر مے بلاتا نہیں ہے

البھی قوش کر دوں گا لاتوں کے مارے

ترا شور مجكو خوش آتا نهيس هے ،

میں کرتا ہوں فریاد جب اس کے آگے تو کہتا ہے تاباں تو جاتا نہیں ہے

# \_\_\_\_\_

> شہید خنجر تیو و سفان مؤلاں هوں ۔ یہ میری لاش جو هے حق که لاش رستم هے ۔

ا ام سے تیرے شہیدوں کے گل ھے چاک بجیب یہ سرو نہیں ھے گلستاں میں نضل ما تم ھے

اگر میں خوف سے دو زخ کے جنتی هوں شیخ جو هو تو وهاں تو بھلا یہ عدا ب کیا کم هے

سمجهه بهی هے تجهے کچهه تو جو تور تاهے اسے یہ دل نہیں هے مری جان عرش اعظم هے

کیامیں فرض که محشرکے تئیں مجھے بخشیں جو تو نه هورے تو فردوس بھی جہنم هے

1.00

نکل توقید علائق سے جاد اے تاہاں جہاں میں بے سرویا ئی کا زور عالم ہے

دل بے تاب کی آھوں سے تو قر بہتر شے دور سیماب سے اے جاں حدر بہتر شے پوچھتا ھوں میں اُسے علم کا جوھر ھے جسے اشک بہتر ھے ھمارا کہ گہر بہتر ھے

عاشق مهر لقا هوں کسی سے کام نہیں مت کہو مجهم سے کوئی یوں کہ قمر بہتر ہے

دل میں لگتی ھی نہیں ترک کیاں ابرو کے تیر میں آہ ھیاری سے اثر بہتر ہے

نام فردوس کا سنتی هوی سب باتیں هیں یار اسے هی کے کوچے میں گذر بہتر هے کھیے د کہا تی بھی تو دیتے هی نہیں میرے میاں

کیا کہوں کیوں کہ کہوں تیری کس بہتر ھے برگ گل کے بھی تئیں تور کے یارو دیکھو

ھے وہ بہتر کہ مرا لخت جگر بہتر ھے توملے غیر سے اور مجھے سے رھے یوں ناخوش

مجکواس نفع سے اے شوخ ضرر بہتر ہے۔

ماھرو شہر کا تو یار ھے لیکن اکثر اینے 'تاباں' کی طرف ایک نظر بہتر ھے

— # —

جہاں میں سیر ارم گرچہ سیر گلش هے بغیر یار کے لیکن مجھے تو گلخن هے چس میں هے دل هر غنچه دیکھه لو برخوں چے جگر خراش یقیں بلبلوں کا شیون هے

هوئی هے اشک کے پانی کی آبجو هر ایک جہاں تلک که هماری یه چین دامن هے

یه کون دهب هے که هر روز پوچهتے هو مجھے جو حال هے دل 'تاباں' کاتم په روشن هے

## ---- \*\* ----

کب تلک ۱ س ماھرو کے غم میں رویا کیجگنے خواب و خور برباد دے جاسیر صحوا کیجگنے

ایک بوسه کے عوض دیتا هوں اپنے جی کو میں جی میں گر آوے تمہارے تو یہ سودا کیجئے

مدع کرتے ہیں ترے ملنے سے مجبکہ شیخ جی اب کی گر آویں تو اُن کو خوب رسوا کیجگے

وم حباب آسا ہے اور کار جہاں بحر عمیق سخت حیراں ہوں کہ اس فرصت میں کیا کینجئے

تم جو اپنے هاته سے کهوتے هو 'تاباں' کے تئیں ایک تو اس سا هوا خواهوں میں پیدا کیجئے

چاھنے میرے سے تیری گرم بازاری ھوئی جابجا مانند یوسف کے خریداری ھوئی

دیکھے تیری زلف اے سر حلقہ دام آوراں دل کو میرے از سرنو پھر گرفتاری ہوئی

ا برمیں روز قیامت بھول میں پیتا ھوں مے کچھ نظر آتا نہیں جب رات اندھیاری ھوٹی

دیکھئے میرے جنوں سے اِس برس کیا حال ھو فصل کُل آتے ھی مجکو سخت دشواری ھوٹی

ایک دن و هوگا اتابان شاک تیری هوگی سنگ چار دن کے واسطے کیوں زندگی بهاری هوئی .

-----

اک دن بھی ہنس کے بات نہ اُس شوح نے کہی مجکو تمام عمر یہی آرزو رھی

عاشق نے وقت مرگ کہا یار سے یہی سبجہوں گا تجبه سے حشر کے دن دیکھ تو سہی

دیکھا جو میری نبض کو کہنے لگا طبیب مجنوں موا تھا جس سے یہ آزار ہے وھی

باراں ھمارے اشک کو کیوں کر پہلے سکے پھرتی ھے موج اشک کی بھی یہاں بہی بہی

ھو گئی ہے کیف سی مری آنکھوں میں خود بخود سخود سنوی سبزی تمهارے خط کی جو دیکھی ہے لہلہی

ظالم نے جان کئی میں مجھے دیکھہ کر کہا عاشق تو کیوں ہوا تھا سزا ہے تری یہی

آئی بہار کیونکہ گریباں کو کرئیے چاک ا ھاتھوں میں ھاے ضعف سے طاقت نہیں رھی اللہ پہنچی نہ تجہہ کوھاے مرے حال کی خبر قاصد گیا تھا اوتے بھی اپنی ھی کچھہ کہی ﷺ 'تاباں' نے تجکو دیکھتے ھی اپنا جی دیا سننے نہ پایا تیری نہ اپنی ھی کچھہ کہی

تیامت مجهه به کلکی رات اُس کے هجرمیں لائی نه آیا یار میرا آج بهی ولا رات پهر آئی

تیرے آئینہ رخ میں تو منہ دیتا ہے دکھلائی صفائی اس طرح کی ماہ تاباں میں کہاں پائی

اگرچہ سرو کو تشبیہ تیرے قد سے بھے لیکن تریسی اُسنے چہب تختی ورعنائی کہاں یائی

پر اھے یارپر سرچیر ناحق جان شیریں دی ھوا معارم مجکو کوھکن تھا سخت سودائی

نہیں ممکن کہ شہرت اور دیوانے کی وہاں پہر ہو کہ اک صحرا نشینی کی طرح مجنوں سے بن آئی

> تمها رے عشق میں پھر تا جو ھوں میں ھو طرف روتا کوئی کہتا ھے دیوانه کوئی کہتا ھے سودائی

<sup>\*</sup> ید شعر نسخهٔ مدراس کے سوا ایک اور قلمی دیوان میں زاید هے لیکن معلوم هوتا هے کد خلطی سے داخل هو گیا هے اس لئے که کلیات سودا میں ید شعر موجود هے—

جلے آبوں چاھئے عاشق برہ کی آگ میں چپکے زبان شبع میں جیسے نہیں ہوتی ہے گویا گی

ھمارے اُس بسنتی پوش کے آنے سے مجلس میں ہے۔ پڑی ہے دھوم ' تاہاں ' اس طرح گویا بسنت آئی ۔۔۔۔

لگ جائے ہے دل میرا هر یوسف ثانی سے بیزار هوں میں یارو ایام جوانی سے

کب تک نه کروں ظاهر میں عشق تیراظالم جلتا هے مرا سینا اِس سوز نهانی سے

میں خواب میں ویا تھا دیکھہ اُس مه کلعاں کو تھی صبح مری بالیں تر اشک فشائی سے

دم مارتی تھی ظالم وہ تیرے لبوں آگے میں دختر رز کے تئیں پتلاکیا یانی سے

— ¾ —

عشق تو کر چا هے سب کوئی پر بتاؤ تو مجهه سا اب کوئی

میں دوں تشبیہ نیشکر کے ساتھہ اور چوسے تمھارے لب کوئی

> دیکھتے ھی تجھے ھوا ھوں خراب یہ ستم ھے کہ ھے غضب کوئی

واے اُس عیش اور عشرت پر تو نہ ھو اور کرے طرب کوئی جیسے کہب جاے کوئی غلچہ دھن

سیکھہ لے محجه سے آوہ دھب کوئی اعتبار وفا ھو گر تیرا تحکو چاھے گا جان جب کوئی

تو هو بد مست میں نه چهیووں تجهے مجھ سے هوتا هے یه ادب کو ڈی شمع پر جیسے هووے پروانه تجکو دیکھے گر ایک شب کوڈی

رو تهنا بهی هے به سبب کوئی عشق میں ننگ و نام کهوبی آنها میرا 'تاباں' بهی هے عجب کوئی

میری تقصیر تو کرو ثابت

کہ حد نافع فے زخمی کے تینی صہبانے انگوری رهی نہیں اب تو هرگز مجهه میں یارب طاقت دوری

شتابی سے کہیں ھوں دفع یہ ایام مہموری تجھے اے ماھرو میں شمع سے تشبیہ دوں کیونکر

که کچهه نسبت نهیں هے اُس کو ولا ناری هے تو نوری

زلیکا آن کر یوسف کے کیوں پہلو نشیں هوتی نه کرتا ابتدا میں حسن پر گر اپنے مغروری

نہ پریو کوئی یارب ھاتھہ میں بے قدر کے ھرگز یہی گرنے میں کرتی ھے سدا چینی یہ فغفوری

خبر شیریں کے مرنے کی عوض انعام کے بھیجی بھلی خسرو نے دبی فرھاد کو محلت کی مودوری

نہ ہوگی گور میں منعم کے ہرگز او وشنی ' تاباں ' جلے ہر رات گو تربت پہ اُس کے شبع کافوری

نامہ تو (؟) شعلہ کو کبوتر تو لے اُرے پرجل اُ تھے جو اُس کی کلی کی طرف موے

واعظ تو مجهم سے بحث کے سربر نہ رہ سکے لیاوں میں تانگ کھینچ فلک پر اگر اُ رے

غارت ہوں ایک پل میں صفوں کی صفیں اُدھر طالم تری سیا مرد عص طرف مو ہے

پرچے اُسی سے خوب وہ دکھنی پسر کہ جو بھر بھر بھر سپاریوں کے اُسے زور دے گئے۔

'تاباں' سے اپنی جان تمهیں تورنی نه تهی مشکل ہے اب جو اُس سا کوئی پهر تمهیں جُرے

security # sections

جو کشتهٔ تیغ نگه یار نه هووے یارب اُسے هرگز ترا دیدارنه هووے صحرا میں چلوں راہ پھپھولوںسے میں کیونکر گرخا رہمرے پانو کا غمخوا رہتہ ھووے

هے سخت تیا مت که جو هو عشق کا بیما ر

جینے سے تو اُس شخص کے مرنا ھی بھلاھے جو کو ٹی که تری چشم کا بیما رنه ھووے

اے شیخ جو کچھہ مکر تجھے یا دھیں شاید شیطان بھی اس طرح کا مکار نہ ھووے محدوم ہے وہ سایڈ طوبی سے مقرر

جس پر که ترا سایهٔ دیوار نه هوو ہے

جواس میں اذیت هے سوراحت هے مرے تمیں یارب مجھے جزعشق کچھہ آزار نہ هور ہے

کیا جانے کوئی کشمکش دام حوادث جب تک تری تروار کا پھر وار نہ ھووے

کیا عشق ہے اُس کا جو کوئی ننگ وحیا چھور رسوا ہے سر کوچہ و بازار نه هوو ہے

مرجائے تو لے جائیو مشہد میں اُراکر اے باد صبا خاک مری خوار نہ ہووے

مردی کی جوکچه قدراً سے هی نه رهی پهر نواب بها در سا جو سرد ار نه هور س بلبل تو سنے گر مربے نالہ کی حقیقت و اشکوہ گل پر تربی منقار نہ ہووے

سم جس کی هو میتهی نه اُسے چاه تو 'تاباں ' کس کام کا معشوق جو خونکوار نه هور ہے

\* ----

ظلم میں تجهه سا بهی قصاب کہیں هوتا هے عشق میں مجهه سا بهی بینتاب کہیں هوتا هے .

دل مرا کیرں نہ رہے تشنۂ دیدار سدا سیر بھی آب سے در لاب کہیں ہوتا ہے

جب تلک اشک نه هو خشک رهے کشت امید گلستان سبز بهی بے آب کہیں هوتا هے

آتش عشق کی کب هے دل بے تأب کو تاب قادّم النار بھی سیماب کہیں ہوتا ہے

> آب شمشیر ترا آب بقا <u>هے</u> ظالم دل عشاق بھی سیراب کہیں ھوتا <u>ھے</u>

اُس سے مل خواب میں جب میں نے کہا ... ... کم اس عیش کا اسباب کہیں ہوتا ہے

> ضد ھے اس بات سے کب اُن نے کہا یوں 'تاباں ' جا بے جا سپے بھی کو تئی خواب کہیں ھوتا ھے

> > یار بھی دشدن هوا اور چرخ پی بنیاد بھی کوئی سہی جاتی هے یارب محجه سے یه بیداد بھی

میں وہ سو د ائی ہوں جو رگ رگ کو چیروں بے چھر ہی دھوندھتا ھے کوڈی ایسے کے تئیں فصاد بھی

> بسکہ میرے سر میں مدت سے ہوا ہے عشق ھے خوار وسر گردان هوا اور خانمان برباد بهی

کهینی کر تصویر تیری بسکه شادی مرک هوئی جی دیا مانی نے اپنا مرکیا بہزاد بھی

> أيك قطرة خور كاجب مجهة مين نه نكلا بعد قتل لوگ سب رونے لگے حیراں ہوا جلاد بھی

بید مجنوں جس طرح ھے غم میں مجنوں کے دوتا سرنگوں اس طرح بھی ھے تیشۂ فرھاد بھی

> مان ' تابان ' کا کہا گلشی میں مت جا عند لیب 🖠 باغباں دشس ھے تیرا مدعی صیاد بھی

دل سے یک لخت اتھا اپنے یہ سب یار منی \* جی میں آتا ہے مرے اب کے بھی پہنوں کفنی

بوجهة جامة هي كا تواني + الها سكتانيس النه النه يه ستمكر ترى نازك بدني

> زور ھی نام ترا سارے جہاں میں ھونے لنخت دال گر تو رکھے میرا بجانے یمنی

تم گلے لگ تو کبھو ساتھ، نہیں سوتے ھو منجهة كو تهيراتے هو كس واسطے گردن زدنى

<sup>\* (</sup> س ) ما و سنى - + ( س ) بوجه لا جاملا كا بهى الله ولا -

کس طرح رک کے نہ مرجائے کوئی مل تجهہ سے ایک تو تنگ دھاں تس کے اوپر کم سخدی

تک یک تو دیکھے لے اوس طرح اے ابرو کماں بہری

کیا کروں یار ہوا جاکہ میں اوس کا قاتل اب تو' تاباں' مرے اس جی کے اُپر آن بنی

لگاتًا هے نگه کا تیر دل میں جس طرح میری

ملایا خاک میں جن نے سے اپنی هم کو دکھلاکر کبھی اس راہ هو اوے گا وہ سر و رواں نہری

\* .....

اپن کیوں کسی کے ساتھ دل اپنا لکائیے هر بے وفا هے کاهے کو عاشق کہائیے

دل تو دیا هوں جان بهی مانگے تودیجگے لازم هے بار سخت سے مجهم کو چهرا تیے

هم مان مان آتے هیں پر ان کی منتیں ساجن اگر ملے تو نیازاں چرهائیے

عاشق ہوے تو خلق کی رسوائی کر قبول ایسے اتھائیے

اگر معلوم اے طالم ترے جور و جفا هوتے تو هم هرگز ته دل دیتے نه تجهه پر مبتلا هوتے

رقیبوں سے نہ ملتے تم تو اے پیارے قیاست تک نہ تم سے مم جدا ہوتے نہ هم سے تم جدا هوتے

(متفرق اشعار)

ا فسوس اے صنم تم ایسے هوے هو اب تو ملاتے هو فیر سے جا هم سے رکھائیاں هیں

کہتے تھے ھم کسی سے تم بی نہیں ملینگے

اب کس کے ساتھ پیارے وے دال رہا گیاں ھیں
جب یاں کھاکے پیارا گلشی دیں جا ھنسا ھے

بے اختیار کلیاں تب کہل کھلائیاں ھیں ہے ان آئینہ روبرو رکھ اور اینی چھب دکھانا

کیا خود پسندیاں هیں کیا خود نبائیاں هیں

مرا بس ہو تو ہرگز خط نہ آنے دوں ترے لیکن لکھا قسست کا کوئی بھی مثا سکٹا نہیں

تو کہنے گر که میں وفا نه کروں تو نبھی شکوہ کبھو ترا نه کروں

سرنہ پھوروں کہ میں نہ کھاؤں زھر دل کے ھاتھوں سے آہ کیا نہ کروں

یے وفاوں سے بھی میں ہے 'تاباں' میں میاور سب کنچھ کروں وفا نے کروں عمر میں میں کنچھے کروں وفا نے کروں لب تشنگئی نوع میں بھی اُس کے رھیں تر ھو ورد زیاں جس کا سدا ساقی کوثر

\*---

ھونٹوں یہ تیرے ظالم مسی کی یہ دھتی ھے۔ یا ان کے تکیں کسی نے مل مل کیا ھے نیلا

\* ---

ناصمے میں تری فد سے کروں چاک ھی ھردم گردی دیکھوں تو گریداں کو کہاں تک تو سٹے کا گردی

تجھے فعلوں سے کیا 'تاہاں' کے ناصع ہے۔ ولا جانے اور اُس کا کام جانے ہے۔

شیخ جو حبے کو چلا چرہ کے گدھے پر یارو زور نہیں ظلم نہیں عقل کی کوتاھی ھے

راستی بات کی کہتے 'تاباں ' هوگیا مجهم سے وہ بانکا تی<del>و</del>ها

> ھوی ھے اُس طالم کو دل سے دشمنی اب تو میرے جی په یارو آبنی

اور کو تو شعلت روکے دیکھنے کی کب ھے تاب حسن کی گرمی سے اپنی آب تپ کرتا ھے وہ

--\*--

عبث کرتا هے توماتهے کے تئیں ایک زر افشانی نهیں کم لوح مصحف سے یہ پیشانی نورانی

\_\_ \* --

تہوے سے مدام اس کو ھے شوق عوض مے کے 'تاباں' جو کوئی ھیگا اس دور میں بنیادی

-- \* ---

ستانا دل کو اے ظالم برا ھے قلوب المومنیس عرش خدا ھے

-----

سخت ہے درد ھے گلگیر کہ منہہ میں لے کر کات لیٹا ھے زیاں شبع کی ھردم جب دے

- \* -

کیوں نه لرکے اُس کے تئیں تلیر کہیں شیخ تو رکھنا هے داری گر بری

\*--

شمع کی گل نہیں بوھاپے میں اُس کے چونڈے کے تئین لٹاھے کلنک ھم تمھارے ھجو میں تم غیر راس ھم کہاں اور تم کہاں کیا قہر ھے

--- \* ---

اشک خونیں سے کیا سرنے بدن کا جاما یار کے هنجرمیں جیتے هی منائی هولی

-----

اے یار کہاں ھے کس طرف ھے ھے یار کہاں ھے کس طرف ھے

----

ترے هونتوں پر یه مسی کی سیاهی تو نهیں خون شاید که پیا هے کسی سودائی کا

--- \* ---

اگرچہ ہے ادبی ایسی بات ھے لیکن سرین تیرے اے میاں جان ھیں صاف تو مروا

کیوں یہ ناصم نے سیا سخت میں دلگیر ہوا پھر گریباں یہ مرا ھاے گلو گیر ہوا

بسکہ رورو کے اسیری میں هوئی خالی چشم حلقہ ونجیر هوا

هند میں جتنے پریرو هیں میں اُن کایار هوں هوں تو دیوانه پر اینے کام میں هشیار هوں ساقی ہے اہر مجھہ کو محروم رکھہ نہ مے سے گر آج مے نہ دے گا تو کل پرے گی کیسے

**-- \* --**

اً س سے مت مل جو ھے غرض کا اپنی حاصل اتجھے کیا وہ ھے غرض کا اپنی

. ( رباعیات )

ر مدت میں حقیقت اس جہاں کی جانی اس جہاں کی جانی اس عہاں دل کا لگانا ہے عبث \* نادانی

دانا هے اگرچة تو سمجهة اے 'تاباں' باقی الله اور سب كچهة فانی

- \* -

مونا فافل لگے ہے کیوں تجھکو برا دنیا میں همیشم کوئی جیتا بھی رہا

آدم اور نوح سے بھی جیتے نه رھے گو تو بھی بہت جیا تو آخر پھر کیا

--- \*\* ---

کہتا ھے نماز پرہ کے یارب دلخواہ ھو کوئی مرید صاحب حشمت وجاہ

بیتھا ھے اسی فکر میں لے کر تسبیم کیا شیخ کی اوقات ھے سبتھان العہ

--- \* --

ھوتے ھیں ترے جب \* اشتیاقی ساقی بے خود ھو پکارتے ھیں + ساقی ساقی

ھے ہم کو خمار شب کالا ‡ صبح ہوئی شیشے میں جو کچھ که سے ہو باقی ساقی

### -- # --

ھے محکو بہت شراب پینے کی خوشی یا ھیگی مطالعہ سفینے کی خوشی چُھت اُس کے میں آزاد ھوں سب سے 'تاباں ' مرنے کا نہ فم ھے کچھہ نہ جینے کی خوشی

### --- 3% ----

جو مردم دنیا هیں وے مکار هیں سب میں جان بزرگ اب کروں کس کا ادب

فارغ هوں میں دو جہاں سے 'تاباں' مجکو دنیا سے نه کچہه کام نه دیں سے مطلب

#### --- ※ ---

هم كو تو تمهارے غم ميں جينا هے محال تم هم كر لكهو كة هے تمهارا كيا حال

دو سال جو هم تم رهے یک جا حشیت اباس کے عوض هجر کا هے روز هی سال

\_\_ \* ---

<sup>\* (</sup> س ) هر تا هر تراجر - + ( س ) تا هرب - + ( س ) له آ -

قارون و سلیمان و سکندر دارا رکهتے تھے بہت اگرچهٔ مال اور دنیا

لیکن جب سر گئے بجز خالی هاتهه چهاتی کے ۱ رپر رکهه کوئی کچهه لےنه گیا

----

ھے شاہ و گدا میں فرق لیکی تایاں آزاد کے نزدیک ھیں دونوں یکساں

شاکی توکسی طرح سے دنیا میں نہ رہ دن عمر کے هرطرح سے کت جائیں گے یہاں

- \* --

تاباں یہاں کوئی نہیں صاحب ارشاد اس سعی میں ست عمر کود ہے تو برباد

ایسا کوئی کم هے جو نه هووے پایند یوں نام کے تئیں تو سرو بھی هے آزاد

-- # --

سب غم مجھے باتوں سے تری بھولے ھے پہر آکٹ ھوے اکتھے ،

روتا ہوں میں اس غم سے کہ تجھہ بن حشمت اب کس سے کہوں کہ میرے آنسو ہو نچھے

<sup>\* (</sup> س ) چيخ -

میں هجرمیں رها هوں تمهارے راتجور اب تو مجهم میں رها نہیں کچهم مقدور

نزدیگ نہیں کہ ھو ھو لالہ بخوں گردش نے فلک کی ھائے کیا ھیگا دور

— ¾ —

تاباں من چاردہ ھے تک کر تو نگاہ آتا ھے نہت صاف نظر مطلع ماہ

> گویا که بچهی زمیں په هے چادر نور کیا چاندنی هے آج که الله الله †

> > ---

میخانے میں کیاپھرے ھے متکے متکے زاھد عابد سے دور بھتکے بھتکے

قاضی سے قرح نه محسقب سے کافر یه دختر رز هے جس سے الکے الکے

--- \* ----

قطعات

سلیمان میرزا ساخویصورت نهین اس دورمین کوئی زیرافلاک

سلیماں دوسرا بھی ھے ولیکن چھ نسبت خاک رابا عالم پاک

تو ھے اقبال ملد اے 'تاباں' میں نے دیکھا ھے خوب کر کر غور

ه (ن) سبعان الده -

ایک دن پهان ترا بهی هوگا دور

تسبیح وہ شاک کریلاگی رکھے

اتا بان جو دالسے هرويے شديركا دو ست

گرفیر اسے کلے میں اپنے پہنے کے خون شہداتمام بر گردن ارست

--- # ----

( مُثلث )

اگر تم سے صاحب سلامت نه هووے تو هرگز کہیں میری حرمت نه هووے کسی کو مرے پاس عزت نه هووے

اگر بات بھی آنہ مجھہ سے کہو تم یو هیں غیر کے ساتھہ جاتے رھو تم

تو کس طرح مصهه پر قیامت نه هوو ہے ستاتے هی رهتے هو تم صحکو هر دن غرض چاهنا خوب هوتا هے لیکن

> کسی کو کسی سے محصیت نه هورے گرفتار یهاں تک هوں غم میں تمهارے که رورو کے اینا هی جی دوں پیارے

مجهد تب بهی شاید فراغت نه هوو به

. . .

جسے کچھے خدا کی بھی د هشت نه هور ہے

لئے نیمچہ ھاتھہ میں اپنے ننگا مرے سریہ آتے ھو ھردم صبادا

کہیں قتل کی میرے شہرت نہ ھووے

مرا هال هر روز تم پوچهتے هو اس کی تسهیل جی میں سسجهو

جسے غم سے یک لحظم فرصت نم ہووے

جنا تم نے دیکھو تو کی کیسی کیسی اذیت بھی دی مجکو بھاں تک که ایسی

مرے دشمنوں کی بھی قسمت نہ ھووے مرے دل میں یہ آرزو ھے کہ پیارے

میں ھوں عشق میں محویہاں تک تمهار ہے

کہ تا حشر محکو افاقت نہ ھوو ہے میں یہاں تک تو گریاں ھوں تم بن کہ جانی

نه پہنچے اگر اشک میرے کا پانی

تو هرگز چمن میں طراوت نه هورے جو کہننے هو محکو سو کرتا هوں لیکن یه دهرکا مربے جی میں رهنا هے نسدن

که بریاد سب میری مصنت نه هوونی ...

رقیبوں کا اخلاص کھوتے نہیں تم کبهر مهربان مجهه په هوتے نهیں تم

مجه کیونکه جینا اذیت نه هورے

میں کہتا ہوں سے تم سے اے میرے مشفق ھوں اس زندگی سے نہایت اُ ھی میں دق

تمهاری اگر منجهه په شفقت نه هووے

سنو اے میرے رشک شمع شبستاں کہوں گا کبھو تم سے سوز دل و جاں

زبان ميں گراُس وقت لکنت نه هووے

سبھی خوب کہتے ھیں خط کو تمهارے و لیکی مجهد تو یه دهرکا هے پیارے

کہیں حسن کا ملک غارت نه هورے

هدیشه تو میں جور سہتا هوں صاحب یہ جہنجہال کے اب میں یہ کہنا ہوں صاحب

و لا چاھے تمھیں جس میں عوت نه هوو ہے

يه 'تابان ؛ جو هے جي سے بلده تمهارا يهى دار ميس ركهنا ها الله تمنا

كم سب كجهم هو پرتم سے فرقت نه هووے

مخسس

رها تجهه سے جس بات میں میں خفا وهی باب کی تونے اے بے حیا

شرارت سے اپنی نه هرگز پهرا

نصیحت سے میری تجھے کام کیا

زنانوں سے مل جاکے تالی بجا

رهی نهیس مجهه اب رعایت تری ولا خوا هش بهي نهيس أورنه الفت تري

شایت هی هے اب حایت تری

نہیں ہے سرے پاس عزت تری زنانوں سے مل جاکے تالی بھا

دکھاتے ھیں تروار کو با<sub>ت</sub> جو وے موتے هیں کوئی اور اے جنگ جو

شرافت سے بیتھا ھے توھاتھہ دھو نه سبج نيمچا اور نه تو مرد هو

ونانوں سے مل جاکے تالی بھا

روا تو نے هم پر رکھے حد ستم وگر نه نه هوتا مرا ربط کم

شتابی سے هوگئے خبردار هم نه ملنے کا میرے تجھے کیا الم

> زنانوں سے مل جاکے تالی بجا رعایت هے 'تاباں' کو تیری ارے و إلا نه حد تجكو ایدا و لا دے

زنانوں سے مل جاکے تالی بھا

mustro

رات دن رهتا هون مین آندوه و غم مین مبتلا چرخ سے هرگزنهین هوتی مری حاجت روا

بلکہ اُس کے ھاتھہ سے نالاں ھی رھٹا ھوں سدا تم شتابی حل کرو عقدہ میرا مشکل کشا

یا علی یا حیدر کرار یا مشکل کشا

تم سوا کس سے کروں فریاد میں اندوہ گیں سخت هی بیکس هوں اس دنیا میں کو ڈی رکھتا نہیں

چرخ هے گر مدعی مشکل کرو آساں تمهیں یا شہلشاہ دو عالم یا امیرالمومنیں

یا علی یا حید ر کرا ریا مشکل کشا

رنبج و غم میں هر طرح کے مبتلا هوں میں فریب ایک دن بھی گلشن هستی میں راحت نہیں نصیب

روز و شب آہ و نغاں سے کام ھے جوں عند لیب درد کے درماں کو میرے کوئی نہیں تم بی طبیب

یا علی یا حیدر کرار یا مشکل کشا

جی کی خواهش مال و دولت نفس چاهے خوبرو دل گرفتار علائق ترک میری آرزو جسم کا فکروں سے هردم خشک هوتا هے:لهو تم چهراؤ هوں اسير دام فم ميں موبسو

یا علی یا حیدر کراریا مشکل کشا

بسکہ سرود محجهہ سے دنیا میں هولے آکر گناه نامهٔ اعمال بهی شاید مرا هوگا سیاه

تم سوا بحر حوادث میں نہیں مجهم کو پناه نا خدا هو جلد هوتی هے مری کشتی تباه

یا علی یا حیدر کراریا مشکل کشا

سب نے اس دنیا میں آکر خوب لوتیں لذتیں میں نے کہینچی قوت کے بھی واسطے یہاں ذلتیں

اب تو کی جاتی نہیں اهل دول کی منتیں ترک کی هست دو تم یا دل کی کارهو حسرتیں یا علی یا حیدر کرار یا مشکل کشا

> چاھتا ھوں میں کہ میرے دل کے تئیں آرام ھو جس صنم پر جی کی خواهش هو ولا میرا رام هو

كچهة كوون دنيا مين عشرت دين كاكچهة كام هو تا مرا دونوں جہاں میں تم سے 'تاباں ' نام هو

یا علی یا حیدر کرار یا مشکل کشا

سيهضم

یم یے رحمی کہو صیاد کے تئیں کی نے سکھلادی کھ کرتا ھے یہ ناحق بلبلوں سے ظلم بیدادی

خبر سن فصل کل کی کس طرح هووے انهیں شادی اسیران تفس مدت سے هیں اس غم سے فریادی که ممکن نہیں همیں صیاد کے هاتھوں سے آزادی

خدا کے واسطے جلدی هماری تو خبر لے رے که تیرے غم میں مجلوں هوگئے هیں هم سے بہتیرے

ھمیں بھی رات دن رھتا ھے تیرا درد و غم گھیرے ھمارے جی میں یوں آتا ھے ظالم ھنجر میں تیرے

کھر اپنا کرکے ویراں جاکریں جنگل میں آبادی لگن تجھہ سے نگی تھی جس گھڑی اے شمعرو جب سے

جلا کرتا ہوں تیرے عشق میں پروانہ ساں تب سے

نه چاهوں اور کو پهر تجهه سوا وعده کیا رب سے ترے کاری هوا اے سروقد آزاد حین سب سے

بجا ہے گر کہیں سب پیشوا اب مجکو یا هادی

ھوا تھا ایک تو وہ ابرؤں کی تینے سے گھاڈُل کیا تھا خنجر مراگاں سے تسپر اس کے تئیں بسمل

پر اب کی چھوتنا اس دام سے هیکانیت مشکل پریشانی مرے دل کونه هواب کس طرح حاصل

کہ اُس کافرنے اپنی کھول زلف عاشق کو د کھلادی نہ اُس کو گھر خوش آتا ھے نہ اب بھاتا ھے بین اُس کو اُسے محمور اب حکور اُسے محموط اب کے سال زنجیروں سے تم جکور

و گر نہ سر کے تئیں وہ پہر رکر مرجا ہے گاسی لو تیامت کے میرے مجلوں یہ وحشت اندنوں یارو

ف پيو ا ري

یکایک دیکھتا ہوں میں قیامت ہوگئی برپا جتے خانہ خراب عاشق تھے اُس کے ہوگئے بیجا

بلا جب پاس اُن نے غیر کے تئیں بزم میں جاردی سمارے هجر میں وحشی هوے هم خانداں تبج کر گریباں چاک کر پهرتے هیں روتے در بدر گهر گهر

کہاں فرھاد ھم سے ھوسکے ھے عشق میں سر بر سجن ھم وے دوانے ھیں گر آویں اپنے دعوے پر

تو منجنوں جانے جنگل چھور پھر بستی میں فریادی کبھو کہتے ھو ھم کو تیغ ابرو سے کریں گھاڈل کبھو کہتے ھو ان مزگاں کے خنجر سے کریں بسمل

کہاں سے تم ھو ے پیدا ھمارے جی کے تئیں قاتل سے اس مل ھمارے قتل پر پھرتے ھو باندھے کیوں کمرسب مل

تمہیں کن نے سکھائی ظالمویہ رسم جلا دی جو کوئی عاشق ھووے مرنے سے اپنے وہ قرے کیونکر صنم کے ھجو میں رو روکے اپنے دن بھوے کیونکر بتاؤ میرے دیوائے کے نگیں اب وہ مرے کیونکر

بتاؤ میرے دیوانے کے نتیں اب وہ مرے کیونکر بتاں جو سنگدل ھیں دل میں اُن کے جاکرے کیونکر

مرے مجنول کے تئیں کرنی پڑی ہے سنت فرھا دی

نہیں رہتی ہے ہرگز جان اُس طالم کے مارے میں کبھی دیکھا نہیں۔ ہے رحم اُس خونخوا رپیارے میں نہ ہورے کیونکہ دھشت اُس سے یارو دل ھمارے میں

تہ ہورے دیوں کے تی سے سرکرے مے ایک اشارے میں جدا عاشق کے تی سے سرکرے مے ایک اشارے میں

نه ابرو سیدی احمد کی هے گویا تیخ فولادی نه اب دل میں مرے هے شوق ان خوباں کی الفت کا نه هوں مشتاق اس دنیا میں 'تاباں 'شان و شوکت کا

سجی سے آشنائی هے نہیں مصناح دولت کا الکہا میں چاهنا هوں ان دنوں دیوان حشست کا به شرط آنکه پیدا هووے کاغذ دولت آبادی

--- \* ---

## مخهس

ھو مجھھ سے جدا دل کے دکھھ پانے کو کیا کہئے قابو میں ستمگر کے آجانے کو کیا کہئے

یوں سر پہ بلا میرے لے آنے کو کیا کہنے اس درد و مصیبت کے افسانے کو کیا کہنے

کیا کام کیا دل نے دیوانے کو کیا کہائے

ھاتھوں سے کوئی جس کے اب لگ نہ رھا سالم اُس شوخ سے لگ جانا اس دل کو نہ تھالازم تک دیکھہ تو یہ لیتا ہے رحم ہےیاراحم

یہ آھی گیا بس میں یک بارگی ھے ظالم کیا کام کیا دل نے دیوانے کو کیا کہئے

کہنا تھا میں اسر دل کو عاشق تو نه هو جانا نقصان هے یاں جی کا اس پنتهه میں مت آنا ناحق تو كوئى أفت مت سرية مرح لانا هر چند کہا اُس کو اُن نے نه کہا مانا

کیا کام کیا دل نے دیوانے کو کیا کہتے

چاها میں بہت یارو قابو میں رھے یہ دل پر تھا منا وحشی کا ہوتا ہے بہنت مشکل ا

ہا توں کو مری اُن نے جانا کہ یہ ھیں باطل آس طفل پريرو پر يه هو هي گيا ماڏل

کیا کام کیا دل نے دیوانے کو کیا کہائے

جون جوں میں کہا دل کو ھے عشق میں رسوائی توں توں یہ هوا دونا کهو عقل کو سودائی

ساتھ اُس کے صربے سرپر ناحق کی بلا آئی نے تاب ھے اب مجمو نے صبر و شکیبائی

> کیا کام کیا دل نے دیوانے کو کیا کہتے نے چین مجھے دن کو نے رات کو سوتا ھوں هر وقت توپنا هول هر آن میں روتا هوں -

ا وقات عویز ایلی اس طرح سے کھوتا ھوں کہہ کہہ کے یہی هر دم بیتاب میں هوتا هوں

کیا کام کیا دل نے دیوانے کو کیا کہئے اس عشق کے کوچے سے جب تک کہ نہ تھا متحرم تب تک تو مجھے هرگز نے درد تھا کچھھ نے غم اب اید اوپر روؤں یا دل کا کروں ماتم آنا هے مجھے لیکن افسوس یہی هردم

جو آه و فغاں مجمو کچهه کام نهیں رهتا هے اشک بهی آنکهوں سے دریا کی طرح بہتا

دل میرے کئے رھنا تو دکھہ کو میں کیوں سہنا کرچاک گریباں کو پھرتا ھوں یہی کہنا

> کیا کام کیا دل نے دیوانے کو کیا کہئے۔ هررات میں روتا هوں فریاد و فغاں کر کر

رومال کو لیے منہم پر یا زانو اوپر سرد ھر

ھے شام غریباں سے ھر صبے مجھے بدتر ھر وقت گزرتی ھے یہ بات مرے جی پر

ھر وقت گزرتی ھے یہ بات مرے جی پہ کیا کام کیا دل نے دیوانے کو کیا کہنے

یارو میں کہوں کیا اب جیسی ہے مری خواری هیں بال برے سر کے اور اشک بھی هیں جاری

جیسے که لئے مالا هو کوئی جتا دهاری مل گفته کو بهبوت آپ جہتا هوں میں هرباری کیا کام کیا دل نے دیوانے کو کیا کہئے

سنتا هوں کہیں یارو جب راگ کی منجاس کو تب گھر سے میں جاتا هوں مشتاق نہایت هو

قوالوں کی کر منت ہے حال ھو اور رو رو کہتا ھوں مری خاطر اس وقت یہی بولو کہا کہ گے

اس عشق کا جس کے تئیں آزار لگا ھووے اُس شخص کا اے یارو کیا حال بھلا ھووے

ھے محکو یہی زحمت کیا جانگے کیا ھووے تھا میں تو بھلا چنگا پر اُس کا برا ھووے

کیا کام کیا دل نے دیوانے کو کیا کہئے ہوتی نہیں محکو اس رنج سے تک فرصت کیا جانئے ہو کیسی یکیارگی یہ زحمت

ھے ضعف مجھے یہاں تک جوبات کی نہیں طاقت پر تو بھی مرے منہم سے نکلے ھے یہ ھرساعت

کیا کام کیا دل نے دیوانے کو کیا کہتے

آتا ہے مراغش میں اس ضعف سے جی هردم اور نبض بھی جاتی ہے هاتھوں سے چھتی هردم

نرگس کی طرح گردن رهنی هے تهلی هردم هوتی هے افاقت جب کہنتا هوں یہی هردم

کیا کام کیا دل نے دیوانے کو کیا کہ تے

مصراع یقیں سنکر بے تاب هو ا 'تاباں ' آئینہ صفت غم سے رھٹا ھے سدا حیراں

هر ساعت و هر بل هے مانند جرس نالاں احوال وہ اپنے پر کہتا هے یہ هو گریاں کیا کام کیا دل نے دیوانے کو کیا کہتے

### سيغدس

بیاں میں کیا کروں دیوانگی اپنی کا افسانا نه میرا گهر میں جی نگتاھے نے بھاتاھے ویرانا خوش آتاھے مجھے گلیوں میں سنگ کو دکاں کھانا

ارے ناصم عبث ہے یہ ترا بیہودہ سمجھانا

پريرو هو جداجس کانه هووه کيونکه ديوانا

عبث مت یک نہیں میں مانٹا تیرا کہا ناصم مرے آلا و فغاں کرنے سے بنلا تجمو کیا ناصم

میں ایپ جی سے بھی بیزار ھوں تو ست ستا ناصع بھلا چاھے تو اپنی آبرو کو لیے کے جا ناصع

مجهد بے طرح آنا هے تری باتوں په جهنجهلانا

تو کیوں بیہودہ کہتا ہے نصیصت کے سخن اکثر سفوں کیونکر تری باتیں که میرا حال ہے ابتر

رھوں آرام سے بے یار اے ناصم بھلا کیونکر که میری زندگی اور موت بھی موقوف ھے اُس پو

اگر آوے تو جی جانا \* جو اُتھ عارے تر سر جانا

خدا جانے کد مجهه پر کیا بلاے نائہاں آئی کہ یک باری هوامیں کهر کے عقل و هوش سودائی

نه محمکو تاب و طاقت هے نه هے صبر و شکیبائی اگر چپ رهوں تو مرتا هوں وگر بولوں تو رسوائی

نهیں معلوم کیا انجام رکھتا ہے یہ غم کھانا

<sup>\* (</sup> ن ) أَتَّهِنَا -

طرح سیماب کے ھے بے قراری روز وشب مجمو نہیں معلوم فرصت ھوے گی اِس دکھت سے کب مجمو ستاتا ھے غم اُس ظالم کا آکر جب نئ تب مجمو پترے ھیں اپے جینے کے بھی لالے ھاے اب مجمو

> هوا هوں نا تواں ایسا که نهیں جاتا هوں پهچانا مری حیرت کی صورت دیکهه آئینه هوا حیراں مری فریاد سی سی کر جرس بهی هے سدا نالاں

مرے افسردہ دل کو دیکھہ کر کسلا گئیں کلیاں مری واسو حالگی کو سن کے هر شب شبع هے گریاں

مرى بيتابيوں كو ديكهة كر جلتا هے پروانة

ترینے سے مرے سیماب بھی بیتاب ھوتا ھے رکی چھاتی مری کو دیکھے غم سے ابر روتا ھے

مرے شور و فغاں سے رات کو کم کوئی سوتا ھے محجھے جو دیکھتا ھے اب سو اپنا ھوش کھوتا ھے

مری تدبیر میں عاجز هیں سارے شہرکے دانا

کو ڈی کہتا ہے اس کے واسطے فساد \* کو لاؤ کر ڈی کہتا ہے اس کے حال کو ملاں سے کہلواؤ

کوئی کہتا ہے اس کو قید کر زند اں میں لے جاؤ کوئی کہتا ہے سایہ ہے اسے سیانے کو دکھلاؤ

كوئمى كهتا ه لا حاصل ه ديوانے كا غم كهانا

<sup>\* (</sup> س ) فصا -

اُسی آئینه رو بن هے مجھے اس طرح بے تابی که جو سیماب مالی آب هور نے آدم آبی

لبوں پر یوں ہے جی جیوں سے سے ھولبریز پیدانا کبھی آتا ہے جی سیس یار کے کوچے مین جا بیتھوں کبھی آتا ہے جی میں جاکے کوہ اور دشت میں رووں کبھی آتا ہے جی میں کوھکی کی طرح سر چیروں کبھی آتا ہے جی میں لوقتے ھی لوتتے جی دوں

ر غرض اب هر طرح سے سوجهتا هے جان کا جانا کہ کہ کہ کہ ہی تو روں هوں میں گهر کو

کھیں پھاروں ھوں میں کپڑے کیھی پھوروں ھوں میں سرکون کیھی اقیوں منگاتا ھوں کیھی مانگوں ھوں خنجر کو کیھی تروار نہیں پاتا سو میں ڈھوندوں ھوں جدد ھرکو

کبھی سوجھ ھے گر بالانے بام اپنے سے سرجانا

کبهی کهتا هون ایپ دل مین تها مین تو بهلا چنگا یک یک کیا هوا مجکو که جینا خوش نهین آتا کبهی بالین په هو حیرت زده گریای هون مین ایسا

که مجکو دیکهه کر حیران هوئی هے صورت دنیا مری دیوانگی کو دیکهه کر عالم هے دیوانا

کبھی گھیرا کے اُتھ جاتا ہوں وحشت سے بیاباں میں کبھی پھرتا ہوں ننگے پاوں میں خار منیلاں میں

کبھی چنتا ھوں گلچیں کی طرح تنکے گلستاں میں کبهی شور و نغان کرتا هون جا جا عند لیبان مین

کهبی جا کذہج گلخی میں پتک کر سرکو پهرآنا کبھی مسجد میں جاکر پوچھٹا ھوں میں کہ اے یارو بنا اس میکدے کی کن نے کی ہے محکو بتلاو نه يهان نا قوس هے نے برهمن هے كيا سبب كهدو

کبهی منبر کو خالی دیکهه کر کهتا هون حیران هو که یهاں بے بت سنگهاسی کیوں هے یه کیسا هے بتخانا

كبهى جادير مين مين بوجهة كعبة مست هو كهتا که یهان تو تور بت یار و خدا کا گهر بنایا تها سبب کیا ھے کہ اس میں بھر بتھا ے ھینگے بت لالا ا رے کعیبے کے لوگو تم بھی کافر ھوگئے ھو کیا که تم نے خانا مولاً کیا ہے پہر صنم خانا

کبهی حال زلیخا سن کے عقل و هو ش کهوتا هوں کیھی یعقوب کی تربت کو اشک آپ سے دھوتا ھوں كبهى وامق كا سن احوال مين بيتاب هوتا هون کبھی لگ کر گلے میں گورسے محدوں کی روتا ہوں کبھی سنگ مزار کوهکن سے سر پتک آنا

کبھی را توں کے تئیں کرتا ہوں گھر میں نالہ واقعاں کبھی پھرتا ھوں تنہا شہر میں وحشت سے سرعویاں کبهی هوتا هے میرے ساتهم 'تاباں ' مجمع طفلاں مرے تئیں اس طرح سے دیکھہ کر اب خوار و سر گرداں کوئی کہتا ہے سودائی کوئی کہتا ہے دیوانا 🕾

( سخهس )

پیر خرد کو مجهه پر هر چند بر تری هے ملک جنوں کی لیکن اب میں نے دهن د هری هے

پر هرقدم کے اوپروهاں دل کو تهرتهری هے میں نے سنا هے تجهة میں حد بند لا پروری هے

اے عشق پیر و مرشف یه وقت رهبری هے میں چاهنا هوں چهوروں سب خویش و اقربا کو یکیارگی اُرادوں اس شرم اور حیا کو

لوں ملک میں میں آپے ھے جس قدر کہ ھا موں

کانتوں پہ جاکے رکھوں اپنے برھنہ پاکو مانع ھے عقل میری پر میرے مدعا کو

اے عشق پیر و مرشد یہ وقت رھبری ھے۔ میں چاھتا ھوں کھودوں دنیا سے نام مجنوں

اور کولا ہے ستوں کو تکروں سے جاکے توروں پر عقل چاھتی ہے ھرائز نہ ھو یہ مفتوں

اے عشق پیرو مرشد یہ وقت رھبری ہے میں میں ہوں ہے میں میں ہوں آنسو آنکھوں سے آب بہاؤں انتہاؤں انتہاؤں انتہاؤں انتہاؤں ہے۔

کئی نیزے عرش پر بھی پانی کے تئیں چوھاؤں پر ہے مدد میں تیری قدرت کہاں سے پاؤں اے عشق پیرو ہرشد یہ وتت رھبری ھے

میں چاھتا ھوں رشتہ الفت کا سب سے توروں محدوں کی طرح جاکر صحرا سے دل کو جوروں

یا یار کی گلی میں پتھروں سے سر کو پھوروں کہتی ہے عقل ایکن هرگز نه تجهه کو چھوروں

اے عشق پیرو مرشد یہ وقت رھبری ھے میں چاھتا ھوں سکیھے مجھہ سے فغاں کو بلبل الکروں سے میرے دل کے دامن بھرے ھراک گل

آشفنگی سے میری شرمندہ هووے سنبل اور چاهنا هوں مجهد سے هو عقل دور بالکل

ا ے عشق پیر و مرشد ید وقت ر ھبری ھے ۔ ا

میں چاھتا ھوں جی سے،'تاباں' ھوا ھے رسوا ھر دشت ھر گلی میں پھرتا ھے بے سروپا

ھوں میں بھی عاشتی میں مشہور خلق ایسا تا حشر میرے اوپر احسان رھے گا تیرا

اے عشق پیر و مرشد یہ وقت رهبری هے

مسدس

خوباں میں جس کو چاھوں کہ بھر علوم ھو اور اُس کے علم و حلم کی عالم میں دھوم ھو

لوگوں کا درس دینے کو اُس کے هجوم هو لیکن زبس نصیب هی اینا جو شوم هو

ہوؤں میں تخم کل کو جہاں وھاں زقوم ھو پالوں جو عندلیب قنس میں تو ہوم ھو خوبان تو کیا هیں جس کے نتین آشنا کروں گھر بار اینا نام پر اُس کے قدا کروں

هردم میں بات اُس کے بھلے کی کہا کروں آخر کو اُس کے منہہ سے برا هی سنا کروں

> بوؤں میں تخم کل کو جہاں وھاں زقوم ھو۔ پالوں جو عندلیب قنس میں تو بوم ھو

اسباب دنیوی کا جو عمدوں سے کرتپاک هو جاوں پهرتے اسی سعی میں هلاک

تاگا بھی اک نہ دیں جو سیوں پیرھن کا چاک سونے پہ ھا تھہ دا لوں تو ھوجا وے وہ بھی خاک

بوؤں میں تخم کل کو جہاں وهاں زقوم هو چالوں میں عندلیب قفس میں تو بوم هو

\* ----

ساقی سے مے کو مانگوں تو ھرگز نہ دے جواب ھو جانے آب گرم جو پاوں کہیں شراب

بیتھوں جو اہر میں تو نکل آے آفتاب میرے قدم سے بحر بھی ھوجاوے سب سراب

> بوؤں میں تخم کل کو جہاں وھاں زقوم ھو پالوں میں علدلیب قفس میں تو بوم ھو

> > تاباں جو چاھوں دید کروں ماھتاب کی

ھو جانے ھر طرف سے سیاھی سحاب کی

: مدس سے سیر کرکے میں هراک کتاب کی سودا کی ایک بیت یهی انتخاب کی

> بووں میں تخم کل کو جہاں وہاں زقوم ہو پاگوں میں عندلیب قفس میں تو ہوم هو

# ( mullim)

کب تک سہوں میں جور ترا اے قلک بتا

نالاں هي تير ہے هاتهه سے رهناهوں ميں سدا حاصل کبھی نہ تعجهہ سے ہوا دل کا مدعا

کس سے کہوں میں اپنی مصیبت کا ماجوا

شاکی هیں میری طرح تربے هاتهه سے سبهی ر اضی سنا نه کوئی ترے دور میں کبھی

تنہا کوئی ترا ھی نہیں اے ذلک ستم پہنچے ہے دل کے هاتهه سے بھی مجکو درد غم

متجكر تمام عمر رها متحنت والم ليكن هي اس سبب مجه تجهد پر بهت بهرم

یعڈی که تو هے دشمن دانا چو آسیا گردش میں تیری جو کوئی آیا سوپس گیا

-- # --

شكوا ترا اگرچه قيامت تلک كرون نود یک اینے تو بھی میں اسے چونے کم کروں جور و جفا سے تیرے مرا دل هوا هے خوں شاكىميں تيرے هاته سے اب كسطرے نه هوں

> تو نے کبھی نه شاد رکھا هاے دل مرا نالاں هی تيرے هاته، رها هاے دل مرا

> > -- \* --

نالے سے ایک دم نہیں فرصت مرے تأیس رھتا ھوں غم سے یار کے ھروقت میں حزیں

رونے سوالے اور مجھے کام کچھ نہیں لوگوں کو میرے جینے کا هرگز نہیں یقیں

عاجو ھو کیوں نہ نبض کے تمیں دیکھہ کر طبیب پہنچاھوں اُس کے ھجر میں میں مرگ کے قریب

--- \* ---

پاتا نہیں ھوں ھاے کوئی ایسا دوستدار جو آکے درد و غم میں ھورے میرا غمگسار

اس دهر میں توکوئی کسی کانہیں ھے یار روتا هوں اپنے حال په اپنے میں زار زار

اس بیکسی کو جاکے کہوں کس سے میں غریب بیکس ھی مجکو حق نے بنایا تھا یا نصیب

یارب شاب حادثهٔ غم سے تو چهوا فریاد رس سوا سے ترے کوڈی نہیں سرا

مجکو پھر اب کی یار تو اُس یار سے ملا کبتکامیں اُس کے غممیں رھوں ھا ہے مبتلا

اب تو نه دل کو تاب شے میرے نه صب هر جینا بغیر یار کے حد مجهم په جبر هے

اس زندگی کے بیبے بھنو غم نہیں حصول ھے مرک ایسے جینے سے میرے تئیں قبول

رھتا ھوں غم سے یار کے ھر آن میں ملول ا تهتی هے اُس کے در دکی هروقت دل میں سول

> کب تک رهوں فراق میں نالاں و سینه جاک اس دکهه سے ایک روز میں هو جاؤں گاهلاک

جس کا جدا هو يار أبي کيونکه کل برے آه و نغال سوا وه کهو اور کیا کرے

رو رو کے اپنی عمر کے کب تک وہ دن بھرے ھاتھوں سے ای د کھرں کے کہو کیوں نہ وہ مرے

> نا چار اب تو جی میں یہ آتا ہے کیا کروں اک روز گھول زھر کے تئیں پی کے سور ھوں

> > --- \*---

'تاہاں' خدا کرے کہ وہ کافر ترا صلم آوے شناب سے تو ترا درد هو يه غم کهینچا هے تو نے هجر میں اُس کے بہت الم لیکی میں جانھا ھوں کرے گا خدا کرم

مایوس معض هو کیو ست وصل یار سے کو تئی دن کو پھر وہے عیش هیں اور هیں وهی مزے

### -- \* --

# ( تر کیب بند )

ھر بن مو کے تئیں اپنی زبان کرتا ھوں وا طرح غنچه کے اب اپنا دھاں کرتا ھوں

را ز منصفی کو میں ا بسب میں عیاں کرتا هوں ماجوا سوز دل اینے کا بیاں کرتا هوں

> گلڈ جور و جفا ھا ہے بتاں کرتا ھوں جس مصیبت سے سدا شور و فغاں کرتا هوں

أس مصيبت سے ميں بلبل كى طرح هوں نالان انے احوال کو کرتا ھوں اب اول سے بیاں

### ---- ----

چى تلك هم ته عدم ميں هميں كچهه هو ش نه تها جانٹے کب تھے که دنیا میں مزے هیں کیا کیا

یہاں جب آے تو لگی یہاں کی همیں اور هوا ولا جو عالم تها سو یک بار سبهی بهول گیا

> یه بهی معلوم نهیی اب که عدم تها کیسا هم کو یهاں آکے هوا عشق بتاں کا سودا جانتے نہیں که خدا کون هے اور هم کیا هیں یا مسلمان هیس یا گبر هیس یا ترسا هیس

جب سے معلوم ہوئی ہم کو وفادا ریء عشق دل ھمارے کو ھوئی تب سے گرفتار ہے می عشق ۔

نہیں مسکن کہ هووے دوریت بیماری عشق آلا هوتی هے نیت سخمت گر انباری عشق

> ه مرا کام که سهتا هون جفا کاری عشق حق کسی کے ندنصیبوں میں کرے خواری عشق

ھاے رے ھانے اذیت ھے ترے دل کی چاہ اس بلا سے رکھے مصفوظ هر اک کو المه

میرے دل میں تونه تھا عشق کا زنہار خیال ليكن آيا جو نظر ايك پريرو كا جمال

أس کے پیچھے میں تجا گھر کو لٹایا زرو مال خاک مل منه کو پهرا دشت ميس مجنوں کی مثال

> اس خرابی سے هوا میرے تئیں اُس کا و ال اب وہ پھر روتھہ گیا ھاے پوا کیا جلجال

هجر میں اُس کے مرے دل کونہیں ھے آرام یار تو روتهم گیا مفت هوا میں بدنام

> جهور تنها مجه ولا شوخ گیا هے ظالم مجهه سے لو غیر سے اب جاکے ملاھے ظالم

كچهة نه كى أن نے مرے ساتهة وفا هے ظالم دل مرا ليے كے هوا مجهة سے جدا هے ظالم اً س بن اب حال برا هیگا مراهے ظالم مفت میں غم کا گرفتار هوا هے ظالم

میں اگر جانتا تو پیار نه کرتا هرگز سب سے ملتا نه اُسے یار نه کرتا هرگز

> سیم تن زر کے لئے ربط مواکھوتا ہے۔ درد کا تخم عبث دل میں میرے ہوتا ہے

ھاتھہ اخلاص و محبت سے مرے دھوتا ھے فیر کے ساتھہ میرے سامنے وہ سوتا ھے

ھائے اخلاص زمانے میں یہی ھوتا ھے کہ ھنسے کوئنی کسی ساتھہ تو پھر روتا ھے

اس توقع پہ مرے کوئی کسی پر کیونکر آپ کو خوار کرے کوئی کسی پر کیونکر

\* ---

مل چکے سب سے کوڈی هم نے نه پایا ایسا که ولا گلرو هووے اور اس میں هو تک بوے وفا

جس کو دیکھا وہ ستبگر ہے جفا جو ھے بوا سب کے اخلاص کو اس ، اسطے ہم ترک کیا

> لیکن افسوس یہ ارمُان سدا جی میں رہا کہ کوڈی یار ہو ایسا جو نہ ہو مل کے جدا

سو تو یہاں کو تی نہیں یار کہو کیا کیجے هم بھی اب سب سے هیں بیزار کہو کیا کیجے

یہاں کے پیارے تو هیں سب شوخ یہ هیں کس کے یاوا۔
اس لیّے عشق سے کرتا هوں میں ان کے انکار
اب کے معشوقوں کو هے شوق الہی سرشار
تنگ جامے کو یہن سے کے سجیلی دستار
چبھت جھپی یانوں میں کمخواب کی پھوکا کے ازار

سب کے تگیں جاکے تراتے ھیں دکھاتے ھیں بہار لالچی ایسے کہ جس پاس سنے زر کی ہو

سب کے تگیں دیکھ لیا سب سے سلے همیارو میں هم سے سب آخر کو کئے رمیارو کر چکے سیر هر اک طرح کا عالم یارو جائے معشوق هیں هے سب میں وفا کم یارو

هم کو اس بات کا رهنا هے سدا غم یارو که نهیں هانے کوئی مونس و همدم یارو

اب تو آتی ہے یہی لہر همارے جی میں غرق دریا میں کریں ان کو باتھا کشتی میں

ھاے رہے ھانے صربے ساتھ کوڈی یار نہیں گلبدن بہت سے ھیں پر کوڈی غمخوار نہیں

حیف کوئی دل کا غریبوں کے خریدار نہیں دلربا سب ھیں ولے ایک بھی دلدار نہیں کوئی دلبر نہیں ایسا دل آزار نہیں

عشق اب دل کا مرے دل میں بھی زنہار نہیں

پر مجهے مېر نهيں آه کهو کيجے کو تي وايا نهيں د لخواه کهو کيا کيج

د کهه کهوں کس سے وہ غمجور رمرا روته گیا چهور کو دلبری اور پیار مرا روته گیا

نهیں معلوم که کیوں یار مرا روقهه گیا۔ کیا کیا میں که دال آزار مرا روقهه گیا

بے گنه مجهه سے سلامگار مرا روقهه گیا دال کو لے میرے وہ دلدار مرا روقهه گیا

مجکو اُس بن کسی دلبر سے سروکار نہیں اُس سوا کوئی مرے دل کا خریدار نہیں

ھاے میں حال دیل اینے کا سناوں کس کوں سور کہ اس دل سوراں کا جلاوں کس کوں

بیکسی پر دل مخور کی رلاؤں کی کوں عشق کے داغ کے تئیں جاکے دکھاؤں کس کوں

سب مربے حال سے غافل ھیں جتاؤں کس کوں کو گوئی پاتا نہیں میں دوست بتاؤں کس کوں

کس سے میں جاکے کہوں ھانے اس اس دال کی طرح مجو میں یار کے توپ ھے یہ بسمل کی طرح

کوں ھے دوست مراکس سے میں احوال کہوں کب تلک ھجر میں اُس شوخ کے خاموش رھوں

جی میں آتا ہے کہ بیرحم کو نامہ میں لکھوں اور بیاں اُس میں کروں اپنا میں سوداو جنوں

جب که احوال دل این کا میں سب ختم کروں کر کے تاصد میں صبا ھاتھہ صبا کے بھیجوں

کیونکہ کوئی دوست نہیں اور جو نامہ میرا جائے اُس یار دل آزار کے تئیں دیوے گا

الف آلا کا میں کرکے قلم ہے کی دوات جائے کاغذ کے کروں لے کے جنا کا میں پات

روشنی چشم کی سے تب میں لکھوں حال کی بات کروں قاصد میں صبا کیونکہ چلے ھے دن رات

جلد پہنچا ہے گی نامہ کو مربے یار کے هات تب تو بنخشے کا وہ تقصیر مربی هوگی نجات

پس میں لکھتا ہوں اب احوال دل زار کے تئیں اے صبا جلد تو پہنچائیو اُس یار کے تئیں

> اے گل باغ دل اے سروقد خوش رفتار گلبدی غنچه دهن چشم سیه مه رخسار

گلشن حسن میں اے شوخ تجھی سے ھے بہار گل سے چہرے پہ ترے مجہہ سے فدا ھیلکے ھزار

> عرض کرتا ہوں یہ خد سے میں تری کھوکے قرأر کہ ترے ہجر میں بے تاب ہوں امیں لیل و نہار

نه مجهد تاب فغال هد نه منجهد طاقت صبر وندگانی بھی جدائی سیس تری ھوگی ھے جہر

> ھا ہے رہے ھا ہے محصے تو نے بھلایا اک بار حیف صد حیف دل آزار هوا تو دالدار

چھور کر میرے تئیں جاکے ہوا غیر کا یار نه سرے ساتھت رکھا ربط نتہ اخلاص نه پیار

> کیا مروت یہی دنیا میں ہے اے رشک بہار میں اگر جانتا تجکو که تو هیکا عیار

تو تیرے هاتهہ میں اس دل کو نه دیتا هرگو اور اس درد و الم غم کو نه لیتا هرگز

ةهوندتا تجكو هر اك كوچه ميل جاتا هول ميل سرية من مانتي وهال خاك أراتا هول ميل

نام لے لے کے ترا تجیمو بلاتا ہوں میں گھر بگھر شور و فغاں جاکے سناتا ھوں میں

سب کے تمیں داغ دل ایے کا دکھاتا ہوں میں أيني أحوال يه هر أك كو راتا هول ميل

ا پر ترا کهوج بهی معلوم نهیس کچهه هوتا اک دن یون هی مین مرجاون کا روتا روتا

---

اب تو ملنے سے تربے میں بھی قسم کھاوں گا ۔ گرچہ یوسف ہووئے تو تو بھی نہ پھر چاہوں گا۔

تیرے ملئے سے سوا د کہت کے میں کیا پاوں گا بلک اس شہر کو بھی چھو تکل جاوں گا

اور معشوق کسی ملک سے لے آوں گا پر اگر اُس میں بھی تک بوتے وفا پاون گا

ورنہ پھر اور کا بھی نام نہ لوں کا ھرگز دل کے تثیں ھاتھہ سے اپنے میں نہ دوں کا ھرگز

\* \*\*\*

جی میں آتا ہے کہ کرچاک گریباں کے تئیں ۔ شہر کو چھرر نکل جائیں بیاباں کے تئیں

آگ دے پھونک دیویں یہاں کے گلستاں کے تئیں غرق پانی میں کریں شہر کے خوباں کے تئیں

ھو تو برہادہ دیویں تخت سلیماں کے تأییں ۔ خاک مل منہم کو چلے جائیں گے اب وھاں کے تأییں

کہ جہاں جائیں تو پھر کھوج نہ ھووے معلوم اور بستی کی طرف جاکے سچاویں پھر دھوم

.

اب کی باری تو مرے پاس تو آجا قاتل دل میں حسرت جومرے ھے سومتا جاتاتل

یعنی تو کھینچ کے تلوار لگا جا قاتل خاک اور خوں میں مجھے لے کے ملاجا تاتل مجمو جهگرے سے همیشة کے چهرا جا قاتل پهرملا کیجیو غیروں سے تو جا جا قاتل

میں تیرہے هاتهم سے اب حد هی بننگ آیا هوں جی میں هے اپنے هی هاتهوں سے کروں اپنا خوں

.... \* ....

کوں سا رنبے ھے جو میں نے نہیں پایا ھے کس بلا کو تو سرے سر پہ نہیں لایا ھے

میں نے ظالم ترے ہر ظلم کا غم کھایا ہے گُشتنی تو نے غرض مجکو تو ہے تھیرایا ہے

> میں بھی را نعی ہوں اگر جی میں یونہی آیا ہے۔ پر مجھے اب سرے 'تاباں 'نے یہ سمجھا یا ہے

کہ کہے میں هو جو کوئی اپنے وهی یار بھلا نہیں تو عشق سے اُس شوخ کے انکار بھلا

\* ----

تضهین بر غزل حانظ

ھر وقت وھر آن ھر گالا و بیگالا پیتا ھوں مے اپنے دلبر کے ھمرالا

ہو سے بھی دیتا ہے هرلحظه و کا ماہ عیشم صدام است ازلعل دالخواہ

كارم بكام است التصديلية

بہر کی اس وقت الفت کی آتش بیتھا ھے لے یار جام منقش کو ڈی غیر نہیں پاس بے عل و بے عش اے بخت سر کش تنگش بہ برکش

گہنے جام زرکش گہے لعل دلخوا ہ

ناصم کی جو هم کوبهائی نه تهی پند

کہتا تھا ولا ھم کو سمجھا کے ھر چند

تھے میکد ہے سے بھی ھم بسکہ خورسند مارا بہ مستی افسانہ کردند

پیران جاهل شیخان گمراه

کیا جانے آئی ھے کیسی یہ آفت ھوئی ھجر کی رات روز قیامت

نہیں غم سے یک لتعظم هم کو فراغت جاناں چم گوئیم شرح فراقت

چشمیه و صدنم جانے و صد آه

هے چاندنی رات لے جام دردست

آیا ہے گلشی میں تو ہو کے بد مست

هوگگی هے پامال گلزار یکدست کافر مبیناد ایس غم که دیداست

از قامتت سرواز عارضت ماه

ھم میکردے کے ھیں مدت سے ساجد ھے شیشہ سے کو رکھتے ھیں شاھد

زاهد هے مکار جهوتا هے عابد کردیم توبه از قول زاهد وزقعل عابد استغفرالعه

هر روز هر رات کهنتے نه تھے هم خوباں کے ملنے کو تاباں تو کر کم

کھاتا ھے اب تو ھروقت کیوں غم حافظ نمی شد رسواے عالم

گر گوش می کرد پند نکو خواه 💎 🖖

تضيين ديگر بر غزل حافظ

ولا كته هے جس سے هر اك مذهب و ملت كى شكست باعث فتنهٔ آفاقی هوا روز الست

د شسی دین و بد آئین و بت بادع پرست زلف آشفته و خوی کرده و خدال لب مست

پیرهن چاک و غزلخوان وصراحی در دست

چین به ابرو هوے عالم کا کئے خون رواں آستيس بر زده آلوده لهو سيس دامان ا و ر لیبے تیر و سنا س سا تھ سپاہ مرکاں نرگسش عربد ہ جو ولبش افسوس کناں نیم شب ه وش ببالین من آمد بنشست

..... \* .....

میں تو رہنا تھا سدا ہجر میں اس کے غمین خواب و خور راحت وآرام نه تھا میرے تئیں

شامت بخت سے لگ گئی تھی مری آنکھہ وھیں۔ سر فرا گوش من آورد وبه آواز حویں

ہند گفت کا ہے عاشق شوریدہ من خوابت هست

زاهد بیہوداہ گومجکو عبث دے هے تو پلد عقل کو ته هے تری گو ترا شملا هے بلند

چشم خونخوا رسیه مست کرون کیون نه پسند عاشقے را که چنین بادهٔ شبگیر دهند

کا فر عشق بود گر نه بود باده پرست

لا قم بادہ سے بنایا ھے ھمارا یہ ضیر مماکر مست رھیں مے سے نہیں کچھہ تقصیر

موج صهبا ابهی کرتی هے تجهے آزنجیر برو اے زاهد و بردرد کشاں خوردہ مگیر که نه دادند جز ایس تحفہ بما روز الست جس طرح تحکو خوش آتی نهیں صهبا کی شبیم اس طرح هم کو بهی بهاتی نهیں جلت کی نسیم

روز محشو کا بھاتا ہے عبث هم کو تو بیم اُنچه او ریشت به پیمانه کر مانوشیدیم

ا گراز خبر بهشت است و دازیا د گر مست

مه نوعید کا تابان شب مهناب و بهار بارش ۱ بر لب جوی و هواگه گلزار

گریٹ شیشت و آواز نے وبین وستار خندہ جام سے وزلف گرہ گیر ناار

ا ہے بسا تو یہ کہ چوں تو بھ حافظ بشکسمت

تضمین دیگر بر غزل حافظ هوا بے عشق میں اسباب لت گیا سارا ملا یہ هم کو نشیمن هو ہے جب آوارا

که خاک دشت کی بستر هے تکیه هے خارا صبا به لطف بگو آن غزال رعنارا که سر بکوه بیابان تودادهٔ مارا

> چس چس جو سیں اس کے داھن کا وصف کیا کلی کلی کا جگر سن کے لخت لخت ھوا

دیا ہے بوسٹ جاں بخش یار نے بھی صلا شکر فروش که عہرش دراز باد چرا تفقد ے نه کند طوطی شکر خارا

<u>·---</u> \* -----

ھمیشہ باغ میں سنتا ہوں نالہ بلبل نہ ہورے کیونکل مجھے پیچ و تاب جوں سنبل عزار حیف نہیں داد عاشقاں بالکل غرور حسن اجازت مگر نداد اے گُل

که پرسشے بعنی عندلیب شیدا را

- \* --

رهے گا اس کا گرفتار کوئی سدا کیونکر تجھے میں بات سناتا ھوں فہم ھوئے اگر

بخلق و لطف توان کرد صید اهل نظر

صبا اگر چہ تجھے دے وہ شوح دکھلائی جوزن دنوں میں ہوا ہے بہت تماشائی

تو زلف و خال داکها سب کو ست لبهایا کر

ادب سے کہیو کہ کہتے ھیں تیرے سودائی چوبا جیب نشینی و بادہ پیمائی

بیاه آر حریفان با در پیما را

هرایک کل هے محبت میں تیری جاک بجیب تری کمر کا تصور هے سیر عالم غیب

بعجا ہے حتی میں جو عاشتی کہنے ترے لاریب جز ایس قدر نتواں گفت در جمال تو عیب که خال مهرووقا نیست رودگر زیبارا

عیاں ہے تاباں راز نہفتۂ حافظ فذا فظ منا فل م

سبهی هیں خوب گهر هاگم سفتهٔ حافظ در آسماں چه عجب گرز گفتهٔ حافظ سماع زهره برقص آورد سسیت را

تفسين بر فزل مظهر

رحم اس بے رحم کے جی میں نہیں آتا هنوز روز اُتھ کر میرے تئیں دیتا ہے وہ اید ا هنوز

قتل کو میرے بہانا دھوند تا ہے گا ھنوز شد خطاو سبزو دارد آرنجش بیجا ھنوز میچکد مانند طوطی خوں آزاں لبہا ھنوز

> میں تو رہنا تھا ہمیشت بادہ گلگوں سے مست رات دن میرا ہی تھا ہر میکدے میں بھدوبست

اب تمهارے هاته سے اے زاهد ان خود پرست تو به خود کردم ولے ذوق شرابم در سراست در نگاه شوق می بوسم لب مینا هنوز

--- \* ---

دیکہ م رخ بلبل کے دال سے عشق کل جاتا رہا فاختہ نے دیکہ قد 'چہررا تماشا سروکا

سرو بھی پامال سایت کی طرح سے هوگیا یک سحر در سیر گل وا کردة بند قبا

میرود برباد درگلشن کریبا نها هنوز

مرگئے هیں آرزومیں جس کی رورواے نسیم اب تلک بھی هائے اس کل کی نہیں آتی شمیم

گور میں هم حشرتک نالاں هیں در امید وبیم در امید وعد لا دیدار ازبس مرده ایم

بوئے جاں می آید از خاک مزار ما هلوز

اب تلک غافل ہے میرے حال سے وہ خود پسلد کر دیا راھوں کو میری اشک کے سیلوں نے بند

آلا نے میری لگاڈی ہے فلک تک جا کمند گرد باد سرمه شد صد بار زیس صحرا بلند چشمت از روز سیالا ماست بے پروا هلوز A Colon Colo

بسکت رھٹا تھا ھیں تہ مجکو گھیرے اس کا غم نالم و فریاد سے فرصت نہیں تھی ایک دم

تها مگر تقدیر میں میری لکها درد والم مرده ام ۱ سان برتی و با را سرم آه و اشک آید فرود از عالم بالا هنوز

> میں نے اب تک اس سا کوئی دیکھا نہیں ہے بیقرار رات دن آنسو چلے جاتے هیں جس: کے زار زار

ها تُے تاباں کیا نہیں هوتی هے قدر دالفگار نالة موزون ميكند عمريست ليكن پيش يار

هسمت مظهر در شما رشاعران گویا هلوز

تظمین دیگر بر غزل هافظ میکدے میں میں گیا چھور حرم تا به کلشت کوں ہے تو کہ کہیے متجکو ترے فعل ھیں زشت

خوب میں لائق د وزیے هوں تجهی کو هو بهشت عیب رنداں میں اے زاهد پاکیزہ سرشت که گفاه دگریه بر تو نخواهد نوشت

> كر محجه دختررز كي هي شب وروزتلاش یا میں طفلان پریرو کے تئیں چاھوں فاش

سخت حيران هون كه كيون مجهه سه تجكوير خاش من اگر نیکم و گرید تو برو خود را پاش هر کسے آن درود عاقبت کار که کشت

> هے کوئی بت کا پرستار کوئی بادی پرست کوٹی کھیے کا مطوف ہے کوئی جام بدست

کو ٹی مد هوش یہاں آج کوئی مست الست همه کس طالب یاراند چه هشیاروچه سست

همه جاخانهٔ عشق است چه مسجد چه کنشت

نیک اور بد کی مجھ اپنے نہیں کچھ پروا میں سلامت رهوں اور پیر خرابات مرا

گو مجھے یا تو نه فر دوس میں رکھنے دے خدا سر تسلیم من و خاک در میکده ها

من عبى گر نه كند فهم سخين گو سرو خشت

تو بدوں میں جو صرے نام کو کو تا ہے۔ مثل تجکو معلوم هے کب آج که کیا هوگا کل

شیم هر ایک کا عقده هے کہاں تجهم پر حل نا اميدم مكن از سابقة روز ازل توچه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت شیخ رکتا تھا عبادت سے زیس میرا نفس خوش کیا ساغر مے چھور کے کوثر کی هوس

اب سمجهدا هوں تر ہے سبزا فود وس کو خس نه من از خانات تقویل بدر افتادم و بس پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

> اس زمانے کی زیس بخل سے هوئی هے بنیاد ایک خوش هو تو نه هو دوسرا اس سے دلشاد

ربط ظاهر میں بہت دل میں بهرے بعض و عفاد گر نہادت همه ایں است زهے نیک نہاد ورسرشتت همه ایس است زهے نیک سرشت

> روز محشر کو خدائم دو جهاں عزو جل وقت بخشش کے نه پوچهے گابدو نیک عمل

ا پنا احوال هے معلوم کسے بعد اجل برعمل تکیم ممکن خواجہ که درروز ازل

توچه دانی قلم صنع بنا مت چه نوشت

صرف کر سیرو سیاحت میں سدالیل و نهار دل میں زنهار نه رکهه تو خطر روز شیار

دیکهه اس گلشن هستی مین هواک گل کی بهار باغ فردوس لطیف است و لیکن زنها ر تو غنیمت شمر ایس سایهٔ بید و لب کشت

-- \* ---

خوب هے میکشی اور شغل مئے گلفا می رکھہ تو پھر تا قدم اس را میں نہ کا می کا می

کل هی کرتا تها نصیصت تجهه تابان نامی حافظا روز اجل گر بکف آری جامی

یکسر از کوے خرابات بر آندت به بهشت

تضمین دیگر بر غزل مظهر

سینهٔ گل چاک چاک از نالهٔ زار منست سوز بلیل در گلستان شرح گفتار منست

نرگس تصویر لعل چشم بیدار منست گریه دریا کردهٔ مژگان خوندار منست

سیل غم از خانه پردازان دیوار منست

ائے روز و شب کا تجهة سے کیا کہوں میں ماجرا روز میرا ہے شب بیمار سے بد تر سدا

صبح میری نے خصل شام غریباں کو کیا شام من پرورده در آغوش صبح فتنه زا روز محصر قرقالعین شب تار منست

\* ----

ه مرے احوال پر الدة كا فضل و كرم مى نوازد عشق او هر دم بدارد تازه دم ي ليس نوازش ها فووں از قدر مقد ار منست

— е —

قطرة صهبا كا پينا هے مرے نوديك سم قلقل مينا كا محكو شور خوش آتا هے كم

سنتشر میرے حواسوں کو کرے سیر ارم ایس که نخوانم که دور ازیاد گل را بو کنم شمهٔ از بے دماغی هائے بسیار منست

.

فرقۂ اهل جفا کا چاهنا هوتا هے بد هے یه میری بات حق میں «وشمندوں کے سند

عاشق هر ما هرو مانند تابان هون مین کد آن صنم را بندهٔ مظهر که رام من شود

آتكه با من باز بفروشد خريدا ر منست

تضهين

میں تیرے عشق سے از بس که کفر میں آیا طریق مسجد و بت خانه ایک سا بوجها

تمام خلق نے مشہور ملحدوں میں کیا دیا ہے تعل کا قاضی نے بھی میرے نتوا بجرم عشق توام میکشند غو غائیست تونیز برسر بام آکه خوش تماشایسنت

\_\_\_\_ \* -----

جهاں میں اب تو مری عاشقی کا شور هوا

حیا و شرم گئی صبر و ننگ دور هوا

جنوں کا دوست هوا دشمنی شعور هوا

جنا کے سنگ سے شیشه بھی دل کا چور هوا

خدا کند که زمن عشق دست بردارد

د لے نه ماند که دیگر شکست بردارد

-----

زبسکہ اشک نے کی تیرے فر میں طغیانی

یہ میری چشم کی کشتی ہوی ہے طرفانی

زمیں سے لے کے پہرا آسماں تلک پانی

نہیں کوئی کہ کرے ایسی اشک انشانی

منم کہ چشم ردل د کیلہ آفریس دارم

نم ستحاب و ترشح درآستیس دارم

ھوا نہیں ھے کوئی مجھھ سے عشق میں بہتر نہیں ھے تیس کہ وہ چومتا قدم آکر مجھ سے ھو سربر مجھہ سے ھو سربر کسی میں شور جنوں کی نہیں ھے بات مگر

منم که گوش فغاں برلب خموش منست خروش متحشر مابيش خيوجوش منست

#### --- \* ---

هر ایک گهر میں میں سنتا هوں شور و افغان کو مين ديكها هون المناك هر مسلمان كو

انہیں کے شغل بھی پتھروں کا آ ہے طفلاں کو کیا ہے تونے مگر قتل ایے 'تاباں' کو چه شُدکه از همه جا بوے درد می آید زهر که می شلوم آلا سرد سی آید

### تصهين

نازک اندام تجهے دیکھه هوا میں منتوں عقل اور هوش کو کهو نام رکهایا مجنوب

زور پھبتنی ہے ترہے ہر میں تباہے کلگوں اس کے تئیں جھوت تو ست جان میں سپے کہتا ھوں

> شمع گر با تو کند دعوبے نازک بدنی گشتنی سوختنی باشد و گردی زدنی

> > -- \* --

سب سے میں تیرے لیے رشتۂ الفت تورا تجهم سے بیر حم سے میں آن کے دل کو جورا

سر کو پتھروں سے تر ہے کوچہ میں جا جا پھووا ھوکے و حشی میں ترے عشق میں سب کچھھ چھوڑا دین و دنیا همه برباد شد از دیدن تو هیچ کافر نه کند میل پرستیدن تو

جی کو بن دیکھے ترے ایک گھڑی چین نہیں دل بھی اس درد سے رہتا ہے نہایت غمگیں

رو رو اُتکھوں نے ترے شوق میں توکی ہے زمیں ةر کے تک ایے خدا سے تو بتا میرے تئیں صنسا دەر غم عشق توچە تدبير كُنم تا بكے در غم تو نالة شبكير كُنم

#### 

آشتا ہی کہ ترے عشق میں اب مرتا ھوں تاب جینے کی نہیں عمر کے دن بھرتا ھوں

جور اور ظلم سے تیرے میں بہت ڈرتا ھوں ا نے احوال کی کچھہ عرض نہیں کرتا ھوں

> گرچه از أتش دل چوں خم مے درجوشم شهر برلب زده خون میخورم وخامو شم

> > ----

میں انے چاھا تھا ترے عشق میں ھو کر مجنوں چھو<sub>7</sub> بستی کے تئیں جا کے بساؤں ھا موں

مجکو یاروں نے جو دیکھا کہ ہوا اس کو جنوں لے کے زنداں میں کیا قبد میں اب کس سے کہوں کار رسوائی من حیف به : تابان ؛ نرسید نا رسا طالع خاکی که بدامان نر سید

\*

دس سے میں جاکے کہوں کون مری دیوے داد عمر جاتی ہے سری هجر میں تیرے بر باد

جب سے تو جاتا رھا دل پہ مرے کر بیداد تب سے کرتا ھوں اسی بیت کو کر کر فریاد

اے صبا نگہتے از خاک رہ یار بیار بیار بیار بیار بیار بیار بیار

\_\_ # \_\_

یه جو 'تاباں' هے ترا سرخته دال تجهه په ندا کونسا رنبج هے جو تونے نهیبی اس کو دیا

روز و شب فکر اذیت هی میں تو اُس کی رها ذبیع کرنے کا فرض قصد بہت تونے کیا

> تعل ایں خستہ به شمشیر تو تقدیر نه بود ورنه هیچ از دال ہے رحم تو تقصیر نه بود

> > --- \* ---

# مستنزاد

اے فلک یار کے تقیں میرے نہ تو دیکھہ سکھائے فریادو نغاں کردیا اس کو مرے پاس سے اکدم میں جداھائے فریاد ونغاں کس سے میں جا کے کہوں حال دل زار کے تئیں اے مرے یار بتا فم سوا کوئی نہیں مونس و غمخوار مرا ھائے فریادو نغاں

رات دن روتے گذرتی هے مجھے غمر میں ترے اے ستمکار مرے خواب و خور راحت وآرام بهی سب میراگیا هائیے ذریا دوفغان میں نےچاھا تھاچھپاؤں میں ترے عشق کا راز اے دل آزار مرے پر مری چشم نے رو رو کے اسے ناش کیا ھائے فریاد و نغان جب سے آیا میں عدم سے معجهے رونا هی رها یه مصیبت نه گئی ایکد م بھی نہ میں اس گلشن هستی میں هنسا هائے قریاد وفغان اس کے دامن تأیی پہنچا تھا مرا مشت فیار آرزوؤں سے اوی ان نے فصہ سے جھتک اس کو بھی برباد دیا ھائے فریاد فغاں جن نے اسلام سے کھویا ھے ھزاروں کے تئیں ایک ھی آن دکھا دل همارا بھی اسی کا فریے دیں سے لگا ھائے فریاد وفغاں سیم پر پهولوں کی سونا مجھے اس یا ربغیر لوتنا آگ په هے خواب مخسل بھی مرے تن کے تئیں خار ھوا ھائے فریا دو فغاں باعث قتل مراحشر کی گر پوچھیں تجھے اے جفا کار بھلا كيا جواب اس كا تجهه آئي كا اس وقت بننا هائد فرياد و فغاس فصل کل آ تی کلستاں میں مبارک هو تمهیں اے رفیقان چمن هم تو هو سكنتے نہيں دام سے ظالم كے رها هائے فرياد و فغاں میں تو پنا ھی رھا خاک میں ھو اس کا شکار وہ گیا اسپ کُدا اس کے فتر اک سے بند ھنا نہ نصیبوں میں ھوا ھا ئے فریادونغاں شكوة چرخ كروں ياميں كروں شكوة يار مجكو بتلائے كو أى ها تهم سے دو نوں کے نالاں هی میس رهتا عوں سداها تم فریادرفغاں کس طرح ایسی بلاؤں سے بھے آکے کوئی که تیرا یار سرے

خط بلا ' خال بلا ' أور قد رعدا هے بلا هائے ذریاد وفعال ا

ایکد م کی بهی جدائی تهی تری مجههه ستم تجهه روشن هے میاں سو تراد یکهنا بهی اب مجهد دشوار هوا هائد فریاد و فغال

ھم وھی ھیں کہ گرفتار جدائی کے ھوے ایکدم بھی جو کبھی مثل آئینہ وسیساب نہ ھوتے تھے جدا ھائے فریاد و فغاں رات کل کی تو ترے ھجومیں روتے ھی کتی میرے تاباں کے تئیں آ ج کی رات خدا جانے ستم لیائے گی کیا ھائے فریاد و فغاں

#### \_\_\_ 3½ ----

# ( قصيم )

ھوٹی سے نیض ھوا سے عجب طرح کی بہار کہ جس طرف کو نظر جا پرے تو ھے گلزار

گلوں نے سر کو گریباں سے اپنے کا تھا ھے چسن میں سبز ا خوابید ا

میں دیکھتا ہوں گلستاں میں جب که سبزے کو تب آوتا ہے مجھے یاد سبزہ خط یار

زیسکه جوش بهاران هے کوه و صحرا مین عجب نهین هے که پتهر سے نکلے سبز شرار

چمن میں جیسے زمرد کی کان ھے سبزا که جس کے عکس سے سقف فلک ھے میناررکار

ھوٹی ھے فیض ھوا اس طرح کی کلشن میں کہ تاجدار ھے دوات سے کل کی ھراک خار

بسلتی پرش نه هو کس طرح کل دی برگ که گلستان میں نئے سر سے پھر هوئی <u>هے</u> بہار

زبسکہ شوق ہوا فصل گل کے دیکھنے کا اُتھی ہے لیے کے عصا ہاتھ نرگس بیمار

اگر نہیں ھے خوشی فصل کل کے آنے کی تو رنگ شرار

یہ بحر ابر سے گویا برستے ھیں اشکوک چس کی بہار

نہیں ھے خاک ھوا دار گر گلستاں کی تو رہ ہے دیوار تو کیا سبب ھے که تُلشی کے گرد ھے دیوار

هر ایک بیت میں کہتا تھا فصل گل کی صفت که کی میں فکر غول چھور وصف فصل بہار

> هنساھے باغ میں جب کہل کہلا وہ گل رخسار هر ایک گل کا جگر پہت گیا ہے مثل انار

نہیں ھے ماحب جوھر کی قدر دنیا میں جلے ھے آتش حسرت میں اس سبب سے چنا ر

یہ آرزر ھے ھر اک عند لیب کے دل سیں کم بعد مرگ کے ساتے میں گل کے ھروے مزار

ھوا ھو ابر ھو ساتی ھو باغ میں تو ھو بہی ھے سیر بوا ھے مزا بوی ھے بہار

> ھمیشتہ یاد کر اُس سلگدل کو روتا ھوں پٹک کے سر کر پہا<sub>ت</sub>وں سے میں پکار پکار

جو راست باز زمانے میں هونه بولے جهوت رکھے ہے اُس سے عداوت یه چرخ کیے رفتار میں تیرے خط کا لکھوں وصف صفحہ دل پر جو پہلے سیکھہ لوں اُستاد سے میں خط غبار جب اینے گھر سے نکلتا ہے جامہ زیب مرا تو بند دیکھہ کے ہوتے ہیں کوچہ و بازار

کوئی کہے ھے کیا ذبت کوئی کہے لوتا پوے ھے ھاتھہ سے ظالم کے ھر طرف یہ پکار

میں دیکھہ اُس ابروے خمدار کو کہا 'تاباں' خدا نصیب کرے اُس کے ھاتھہ کی تلوار کہاں تلک میں کہوں اس بہار کی تعریف

نہیں مربے تئیں ایتی بھی طاقت گنتار کہاں دماغ کہ ھر گل کے رصف کوکہئے

کسے غرض کہ کرنے درد بلیلاں اظہار ته یه بہار رہے گی نہ یه چس نے گل

خواں کے ھاتھہ سے ھو جائے گایہ سب کچھہ خوار پس اُس کی فکر میں اوقات کیوں کروں ضائع کہوں میں کیوں نہ شہنشہ کے وصف میں اشعار

س میں گیوں نہ شہلشہ کے وصف میں اشعار

سپہر مرتبه شاهلشہ زمین و زماں

کہ جس کے حکم میں هیگا یہ چرخ کیج رفتار

جو أس كى خاك لكے جاكسى كے دامن كو تو وہ بھى جانے نه ديورے جھتك دے مثل غبار

اگر نگاہ غضب کی کرے کسی پر وہ تو مل کے خاک میں هو خوار کوچه و بازار

میں اس کی تیغ کی تعریف کیا کووں ' تاباں ' عدو هو دیہ تو کافی ہے اس کو ایک هی وار

میں اس کی کات کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جو کوہ پر بھی لگے دار کرے وہ ایک ھی بار

جو أُس كے اسپكى جلدى كى كچهة صفت لكهوں تو بھول جانے قلم اپنی یک بیک رفتار

چلے ہے گرم کمیت قضا سے بھی آئے کب اُس کی جلدی کو پہنچے ہے برق یا که شرار

لکے ھے بال ھر اک اس کی کایال کا ایسا کہ جیسے زلف کا معشوق کی ہورے ہے مار

ھما کے بال سے ھے ھمسری دم اُس کی کو که شاه خود به سعادت هوا هے اُس په سوار

عدر کے خون میں آیا ہے سیر کر گویا نہیں ھے یانو اوپر اُس کے سرخ رنگ نگار

کہاں تلک میں کہوں اُس کا وصف اے 'تا ہاں ' یہ جی میں ھے کہ کروں اب دعا پکار پکار

هر اک یه اُس کا رهے ظل عاطفت یارب ھے جب تلک چس دھر میں گل و گلزار

ھو دوستوں یہ حرام اُس کے آنچ دوزج کی جو دھر میں ھے عدو ان کی جائے ھو فی النار

# مثنوي

مثنوی در مدح اُستاد خود هشهت و \*عهد؟ الهلک

کروں کیا میں توحید حق ابتدا که اُس کی صفت کا نہیں انتہا

ثنا کیا کرے ایزد پاک کی یہ قدرت کہاں پتلۂ خاک کی

> ھو و بے نام جس کا بھلا ذوالحلال کو تی بول سکتا ھے وھاں کیا محال

نه قدرت که نعت پیببر کهون نه طاقت که مین وصف حید د کهون

نه ۱ ستاه کی مجهکو تاب ثنا کهوں گر تو کب ایسی فکر رسا

کما لو ں میں جن کے نہیں کچھ قصور وے سب طفل مکتب هیں ان کے حضور

ھراک علم میں ھے وہ صاحب کمال زبان وصف میں اس کے ھوتی ھے لال

<sup>&</sup>quot;عددة الملك ' امير خال انتهام كا خطاب هے جو عهد محمد شاهى كے ايك بارقار امير تھے ' تابال نے الل كى تاريخ وفات بهى كهى هے جو اس ديرال دير موجود هے - . . .

کروں علم حکمت میں کیا اس کی نقل کہ بقراط کی دیکھہ کر جانے عقل

کہاں اس کے رتبیے کی لقماں کو بار ارسطوسے شاگرد هیں کئی هزار

فالطون اگر هو تو ليوے سبق ھوے رشک سے ہو علی سیدہ شق

اسے رمل میں بھی ھے ایسا کمال که دیکھے تو شاگرد هو دا نیال

و لا هنيت مين أستاد هي هند كا منتجم بهی نهیں اس سا کو ئی دوسرا

قيامت ولا منطق مين أستان هـ اسے علم اشراق بھی یاد ھے

عجب نہیں کہ وہ مس کو کود نے طلا کہ جو بات ہے اُس کی ہے کیمیا 🖰

عدائب فرائب کو جانے هے غيب کہ بے شک ہے اس کے تئیں د ست غیب

ففیلت میں جو عبر کرتے ھیں صرف و ہے کمچھے جانتے نہیں بھزنصو و صرف

اگر اس کا هو کوئی شاگرد جا تو عالم کو دے درس مشکوات کا

> کرے فقر کا اس کے گر قبل و قال تو شیلی و عطار کی نهیس مجال

/ کسی کو کہاں اُس سے ھے ہر تری ) کہ ھے نام اُس کا محصد علی

تخلص بهی حشیت هے اس کا بنجا / ولا اهل سخن بین هے با دشالا

فرض اس سا کوڈی نه هوگا کبهنی چوں احمد په هوگی ختم پیغسبری ختم پیغسبری خیان وصف میں اس کے هوتی هے بند

کہ یوں کہ گیا ہے کو ڈی درد مند کو ڈی آ ہے اس کے برابر نہیں

وہ سب کیچھہ ھے اِلّا پیمبر نہیں زیادہ کہوں وصف میں اس کا کیا بصورت ھے انساں بمعلی خدا

میں کرتا ھوں اب رصف اس کا \*بیاں کہ ھے سب اسیروں میں والا مکاں ہاں ماہ کو اُس سے ھے ھمسری

کہاں ماہ کو اُس سے ھے ھیسری کہ خورشید ھے اُس کی سورج مکھی

وزارت کے قابل ھے وہ باوقار

کہ چہرے سے اقبال ھے آشکار

نظر کیا عجب اُس پہ ھو شاہ کی

کہ اُس پر عنایت ھے اللہ کی

أس پر علمایت هے الله کی سخاوت میں ایسا هے آج اُس کا دال که حاتم اگر هو تو هورے خجل کے

الا يعني عبدة البلك امير خال انجام --

الهي ولا دنيا مين قائم رهے سلامت تری طرح دائم رهے

سخبي متفاتصر ساقيء ميكشان کہاں ہے تو اس وقت طالم کہاں گھٹا ھر طرف زور آئی ہے جھوم

مجائی ہے کیا ابر نیں آج دھوم نہیں ہے فلک پر یہ ابر سیاد كه ييچان هوا هے مرا دود. آد

کر جتے ھیں بادل نیت شررسیں برستا ھے مینہت آ ہے کیا زور سیں

هوا جوش باران کا اب یهان تثین که یکسان هوا آسمان اور زمین

پیالت دے مجکو مئے ناب کا تماشا كروس عالم آب كا

ارہے ساقی اےجان ابرو ہوا خبر بهی هے کچهه تجکو بیتها هے کیا

کہ آئی ھے اب کے قیاست بہار رهے گی یہ مدن تلک یادگار

ارے دیکھے هر دشت اور هر زمیں کہ جو سبوہ و گل کے کچھے اور نہیں

> جہاں تک نکه کام کرتی ہے یہاں كهيس خارو خس كانهين كحجه نشان

جہاں میں خوشی بسکه ارزاں ہے آج لب نقش تصویر خنداں ہے آج

خبر سن بہاراں کی سب بصر اب هر ایک موج سے هے تبسم به لب

جو پهنچ خبر کان گوهر طرت تو د ندان در سون هو خندان صدف

بیاں کیا کروں میں شکوہ چس مجب نے مجال سکی

ھے کنچھہ ان دنوں اور ھی شان باغ کہ ھرگل کا ھے عرش پر اب دماغ

هوی بسکه فیض نسیم سحر و در ایک گل کا کیسا هے لبریو و در

هیں اهل چین آج ساغر بدست هے یہاں سلطنت کا سااب بند وبست

کسی ہے ادب کا فہ ہو تا گزار عصا لے کے نرگس ہوڈی چوبدار

رکھے گر زیادرہ کوئی حد سے پا تو میبر تزک سرو ھے جا بھا

طراوت بھی ھے ایسی اب باغ میں که جنت کے ھووے کی کب باغ میں

ھے شیئم سے سیراب سارا یہ بن

خیا بان کیا بان چین در چین

ریس ہے طراوت فزا یہ ہوا ھیں گلہاہے مومیں به نشو و نما

جہاں بلپلیں تھے طراوت سے وھاں ھوا سبّز ان کا خس آشیاں

زمیں سب مے سیراب جم گئی مے کرد عجب نہیں هو پتهر کی آتس بھی سرد

> غرض ھے غلیست یہ آب وھوا گر اس وقت ساغر تو دے سا قیا

تو هو مست لوتوں چمن کی بہار کروں تجهم یہ لے لے زرگل نثار

وگر نه فلک مدعی هے بوا مدادا که بهر جانے آب و هوا

یه کل هی کی تو بات سن ساقیا که اک شخص یهان عمد قالملک تها

> هیشه اسے عشق سے کام تھا سدا اس کو شغل مے وجام تھا

کروں بزم کا اس کی میں کیا بیاں سرا یا خدای کا جلود تھا وھاں

وہ دیوان خانے میں جب بیتھتا تو وے وے بلا

چپ وراست پیراسی ورو برو کھڑے رھتے آیاندہ کر ھاتھے کہ

> سفت اس کے دیواں خانے کی گر لکھوں سیں تو کاغذ ایتا ہے کد هر

که ایوان در ایوان جهان اورتها زمیں اور تھی آسماں اور تھا

اس ایوان میں شه نشین ایک تها

جو تخات معلق کہوں ہے بنجا

کروں اس کی رفعت کا میں کیا بیاں معلی تھا وہ عقل سے بھی مکاں

شکوه و بلندی مین تها آسمان کت قوس قزے اس کا تھا سایت بار

ته ساگماں حوض البریز تها اگر رشک کو ثر کہوں ہے بجا

زمینی ھے غبار اس کے میدان کا فلک برگ سبز اس کی بستان کا

سدا صحی میں اس کے رہتا تھا رنگ سدا تہی نواے دان ولے و چنگ

کالونت و قوال سب مل کے وہاں بسوسیقی استاد تھے یے گماں

جو قوال قول وفؤلهوان تها وهان عرب محمو مدهوهی ایران تها وهان کو ڈی ٹپہ داھریت کو گاتا تھا وھاں ترانے سے دال کو لبھاتا تھا وھاں

کوئی کرکے آغاز ساتوں کرام د کها تا به تدریج هر ایک مقام

> عجب مل کے سازوں سے هوتا تھا رنگ که تهی وها س فلاطول کی بهی عقل دانگ

کہیں باجتے تھے استار و سنہ چنگ کہیں خنجری اور کہیں جلترنگ

> کہیں نے کہیں تھا جلاجل کا شور بجاتا تها قانون کو کوئی زور

سدا سن کے تذہور کی وهاں نوا رگ جاں کا تھا جاک کرنا بھا

> غرض راگت سازرں کا یہاں تک تھا شہر كه پهنتيج هے كب شور يوم النشور

و میں سے ذاک لگ ... ،.. ،.. و

کہیں رقص کرتے تھے مفاطلعتاں کہیں دید کرتے تھے ساغر کشاں

یه سب خوبرویان هندی نژا د نعکسار زاده و تعک سار زاد

> خوشی ہو کے آتے تھے جب رقص میں انهیں دیکھہ آتے تھے تھے سب رقص میں

ربس عالم آب بهی تها سدا سبهی مست و مدهوش ته جا بجا

سبکتا تھا ان میں جو مثل حباب رواں تھا وہ گویا کہ بر روے آب

کسی میں تھی جوں شعله جوا لگی کسی میں تھی جوں برق جولانگی

بنا تھا کہ گی بیآھ کر ھو کے مست کو ڈی مثل فوارہ کر<sup>ا</sup>تھا جست

ا کہ کر کوئی ھاتھہ بوھتا تھا بید کو ئی تھا خم و چم میں جوں شاخ بید

> کوئی دور انداز چون شاخ نم کوئی مثل شمشیر هوتا تها خم

کوڈی پر ملو ساز کرتا تھا وھاں کوڈی سرگمار آغاز کرتا تھا وھاں

کو تی باد دینا نها ... ... هم ... کو تی نمت بدیا

بندھے پانو میں آن کے گھنگر و نہ تھے۔ تھے دالہا ہے نالاں قدم سے لگے

> غرض کیا کہوں بوم اس کی کی بات کہ اِندر کابھی وہاں اکھارا تھامات

مجاتا تھا جب وہ گھ شولی کے تعین تو رنگیں تھے سب آسماں و زمین

کسی کا بھرا رنگ سے پیرھی کو تئی تھا سرایا بہار چمن

چه<del>ر</del> کنا تها کو ئی کسی پر گلاب **ب**لاتا تها کو تُنی کسی کو شرا ب زبس رنگ کی چهتتی پچاریاں

ز میں رشک گلز ار هو تی تهی رهاں برستے تھے پچکاریوں سو جو تیر

تو دف ذهال کرتے صغیر و کبیر أراتے تھے لے لے کے از بس عبیر

بهوے جهولیاں سب صغیر و کبیر لو ساقى زمين سي فلك تك لمًا

تھی خوشہوے ... بحاً کے هوا زمیں رنگ سے بسکہ هوتی تھی لال

سبهى صحن خالى مون فرم بجهدا كلال جه کوئی یا سمی ایکے بوتا تھا وھاں

تو اگتے تھے لالا ھی یا ارغواں زميس پر جو گرتا تها از بس گلاب

تو اگتا تها وهاں گل هي په کشت و آب

رُ بس چورْتُ زعفران صرف تها مچل ولاے اس گهر کی تھی ارکجا سفیدی سے وہاں صبح کی ہر سحر ا را تی تھی ابرک کو دا میں سے بھر

> معر اک شام لے کر شفق کی گلال در وسقف و دیوار کرتی تهی لال

نه کرتا جو وهاں هوکے رنگین عید أسے طعن تها مثل ریش سفید

نه تهی رنگ پوشی وهان جس کو خو طرح گل کے تھا سب میں وہ سر خرو

جو صوفی تھے بے نشہ ہوتے تھے مست ھراک و جد میں آکے کرتے تھے جست

کیوتر صفت اور سب میکشان بروے هوا چرج کهاتے تھے وهاں

غرض کیا کہوں اُس کے گھر کا بیاں که هوتی هے یہاں لال میری زبان

کیا اس فلک نے برا ھی ستم ولا عشرت کدلا سب هوا جاے غم

نه آیا أسے رحم كمچهه ساقیا دیا خاک میں ویسے گهر کو ملا

تجهے گر جو منظور دینی ہے سے تو کئی جام دے لے معجهے بے بہ بے

ارہے پھر کہاں ھے یہ فصل بہار خدا جانے پھر کب ھو وصل بہار

فلک کام پر اپنے ہے مستعد مبادا کہ آجاہے ظالم کو ضد

ابھی ایک دم میں جہاں اور ھے زمیس اور ھے آسماں اور ھے مجه ساقیا اب توطاقت نهیں

يقيل جانيو دم كي فرصت نهيل اگر مے کو دیتا ھے تو دے شتاب

ارے پہر کہاں سے کہاں یہ شراب مجهے چاھئے ایسی سے تو پلاہے

که دنیا و دیں مجمو سب بهول جاہے و گر مے نہ دیثی ہو تیرے تئیں

تو ھے فرض کہنا یہ سیرے تگیں که کرتا هون مین اس تمنا مین اب ترے هاتهم سے کهیابج رنبح و تعب

اگر میں مروں کا تو تو جا ہے آب ا چوانا میرے منہم میں ساقی شراب

که پہنچی ہے مجکو خبر یه یقیں مرى بات ميں كچهة تفاوت نهيں

كه جس حال تدين جس كي يها ن مرك هو أتنه كا أسى حال سے حشر كو

> منجهے بھی پلا مے تو ساقی آیتی کہ پیتے ھی پیتے نکل جاے جی

أتهون حشر کے دن نہایت هی مست هو أس روز بهي جام رسينا بدمست

زبس هے سرے تئیں خیال شراب سمجهتا هون سافر مه و آفتاب

مجهد سایهٔ تاک افلاک هے

يم پرويس نهيس خوشة تاک ه

ارے جس کو هو يه تمنا بهلا کوئی اُس سے رکھتا سے مے کو بھا

محجهے مے پلا مے پلا مے پلا کہ هو مست مانگوں يہ حق سے داعا

> یته ساقی هو اور سے هو اور هو بہار ایه دانیا هو اور میرا اتابان و یار

> > --- # ---

قطعات تاريخ

تاریخ وفات سیدی احمد ( ۱۱۵۷ ه ) سیدی احمد کا میں جب مرنا سنا کیا کہوں 'تاہاں' کہ کیا کیا غم هوا

فکر میں تاریخ کی تب میں کیا کیرونکہ نہا صحبه سے بہت وہ آشنا

یوں کہا ھاتف نے <u>ھے ھے کیا ھوا</u> ۷۳ سیدی احدد مرکیا <mark>راحسرتا</mark> تاریخ وفات شرف الدین پیام

\*---

شرف الدین پیآم کو یارو جَب که پهنچا اجل کا آپیغام

ھاے افسوس ھوگیا ناگاہ زندگانی کاروز اُس په تمام \*

> جی میں آیا کہ میں کہوں تاریخ کیونکہ تھا اُس سے دو ستی کانام

غیب سے یک بیک ندا آئی تجکوں جنت ھوئی نصیب پیام

تاريخ وفات مضبون

سن کے دانا \* سے دیا † نے آ کہا

یک بیک مجهه سے که مضموں مرگیا

تب میں پوچھا اُس کے تمیں افسوس ھا ہے کد موے ھے ھے میاں مضموں بتا

وہ لگا کہ<u>ئے</u> کہ یہ معلوم نہیں فکر میں تاریخے کی تب میں گیا

النجا کی اُس گھڑی ھاتف سے میں کیونکہ اُس سے ربط مجکو دل سے تھا

<sup>\* (</sup>ن) چر شام - † (ن) کام - ‡ (ن) ميو نضل على دانا - \$ (ن) الملا ديا -

ھو کے تب غمائین کہی ھاتف نے یہ " "کد موے ھے ھے میاں مضموں" کہا

تاریخ وفات روشن را ہے

ولا گوامی قدر والا ملزلت خلق و خوبی تها سدا جس کاشعار

یعلی روشن رائے شیع انجین دھر کو تاریک کرکے ایک بار

ھوگیا فارغ ھوا اور حرص سے جوں خلیل النه کی خوش اُن نے نار

اس خبر کو سی کے میں 'تاباں ' بہت شمع کے مانند رویا زار زار

اور اسی غم سے طرح فانوس کے چاک کوار ہو سو گوار

جی میں آیا سال رحلت کو کہوں تار ھے عالم میں اُس کی یادگار

یوں کہا دل نے خدا کے حکم سے آگ روشن راے پر ھوٹی لالہ زار 110

تاريخ شهاه ت نواب امير خان \*

<sup>• (</sup> س ) نسخهٔ مدراس میں یا تنامی زاید هے -

کہندا ھوں اوس سے کہ جس نے مشرت کی بنا خراب کردی

جمدهر جو آمیر خان کو مارے نامرد کہاں کی تھی وو مردی

تاریخ وفات میں خرد نے "مارا ھے امیر خاں "خبردی ا

-- \* --

تاريخ وفات حشمت

چهور عالم کا دید و اویلا کی شهادی خرید و اویلا

هو اجل مستفید واویلا یار هوس ناامید واویلا

ھا ہے حشیت شہید واویلا

جانتا میں کہ چھور دار فنا پہ سفر تو کرے گا سوے بقا

تو میں جانے هی تجکر کیوں دیتا ۴ب کہاں سے کروں تجھے پیدا

ھاے حشیت شہید واویلا

تو تو وہ تھا کہ تیرے آگے قضا کرتی گر قبض روح کا سودا

چه چلیوس هی سیس تو اُسے رکه تا تیرا مرنا مجھ تعجب تها

ھا ہے حشیت شہید واویلا

تو تو ولا تها که گر عدو تروار. کھینچ کر چاھتا کرے ایک وار

بند کرتا تو ایک دم میں دھار اب کے حیراں هوں کیا هوا اسرار

ھانے حشمت شہید واویلا

کیا کہوں تو نے کیا قیامت کی جاکے تیغ قضا سے الفت کی

قطع هر بار کی محصیت کی مجهة سے بھی زور شی مروت کی ھا ہے حشمت شہید واویلا

یک بیک تونے یوں جدائی کی والا وا کیا هی آشنائی کی خوب آخر کو دلربائی کی

کیا بری طرح بے وفائی کی ھا ہے حشست شہید واویلا میں وهی هوں که ایک دم میں جو

وحشى هوتا تها بن ملے رو رو ایک دم چین شی نه تها مجمو

سو هے موقوف خواب میں اب تو ھا ہے حشمت شہید واویلا

روز و شب غم تو تنجهه سے کہنا تھا تیوے غم کو کہوں میں کس سے جا کون ایسا شنیق سے میرا

کہ دلاسادے اس الم سے آ

ها به حشمت شهید و اویلا

جو مصیبت فلک سے پاتا تھا کو دی خاطر میں میں نہ لاتا تھا

تیری باتوں میں بھول جاتا تھا جب میں روتا تھا تو هنساتا تھا

ها بے حشمت شہید واویلا

اب میں روتا پھروں اگر ھر گُو کوئی پولچھے نہ آ میرے آنسو

تجهه سا هے کون آشنا یکسو . کرگیا کیا هی مجکو بیکس تو

ھا ے حسست شہید واویلا

جس گلی کی طرف میں جاتا ھوں آب جو اشک کے بہاتا ھوں

شور نالے سے غل اُتھاتا هوں ا اوریه کہم سب کے تنیس رلاتا هوں

هاے حشیت شہید واویلا

اشک سینے میں جب أبلنا هے طرح فوارے کے أچهلنا هے

بلکہ آنکھوں سے خون دھلتا ھے دمیدم منہہ سے یہ نکلتا ھے

ھا ہے حشمت شہید واویلا

غم میں تیرے زیسکہ هوں گریاں اشک سے تر هے سب مرا دامان جب سیں کہتا ہوں کرکے آلا و فغان ھا ہے حشمت شہید واویلا روز شب دل کو بیقرا ری هم

جی کم بھی حد اضطرابی ھے هر گهری آلا و ناله زاری هے

اورزباں پر هنیشه جاری هے هائه حشمت شهید و اویدلا

غم نے تیر سے جب اشتہار کیا سارے عالم کو سو گوار کیا

هر گرییان کو تار نار کیا جن نے یہ ورد اختیار کیا ها ہے حشمت شہیں واویلا

تحجکو ایسا هی اب تو روول گا که سیس لوح و قلم د بووں گا

سر نوشت قضا کو دهوون گ اور بہ کہم سب کے هوهں کھووں گا

هاے حشیت شہید واویلا تهرا 'تابان 'غریب و خسته جگر فكر تاريخ مين تها هد مفطر

مصر ع آخری په کی جو نظر کد سے ما تف نے اُس کو دی یہ ضبح

ها بے حشمت شہید واویلا ۱۱۲۷ = ۲۴ + ۱۲۳۷



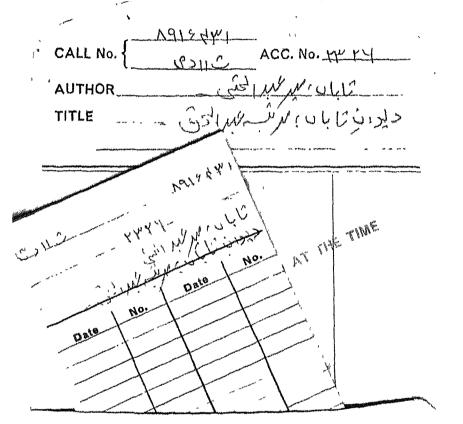



# MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.